









چيزون الزمش سادات فاؤردش والقمستولندن



- STONO WORD

-10





جماحقوق محفوظهن





ع صفه فا وَ تَدْ يَثْن مدينه ماركيف ويئ چوك صدر لا موركينف فون 042-36664563 \$ كمتية قادريدوا تادربارماركيك لاجور Ph:042-37226193, Cell:0321-7226193



Suffah Foundation, PO Box 1625, Huddersfield HD1 9QW (U.K) Markazi Jamia Masjid Ghausia, 73 Victoria Road, Huddersfield www.suffahfoundation.com // info@suffahfoundation.com Web:www.facebook.com/suffahfoundation

For Donation: Bank Name: HSBC Account Name: Suffah Foundation Account # 74092694 Sort Code: 40-25-10 International Band Account # GB36MIDL40251074092694 **Branch Identifior Code MIDLGB2104U** 

# مشتملات مقدمه

| صفحہ | عنوان                                          | صفحه | عنوان                                      |  |  |  |  |  |
|------|------------------------------------------------|------|--------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Tace | اے اللہ جس طرح کسی بت کی عبادت کی              | 5    | عرض ناشر                                   |  |  |  |  |  |
| 53   | جاتی ہے میری قبر کوابیانہ بنانا                | 7    | كلمات شحسين                                |  |  |  |  |  |
| 60   | ميرى قبر كوعيدمت بناؤ                          | 9    | تقريط                                      |  |  |  |  |  |
|      | وصال اقدس کے بعد روضہ اقدس پر                  | 12   | تقريط                                      |  |  |  |  |  |
| 71   | حاضري                                          | 18   | نذرانه عقيرت                               |  |  |  |  |  |
| 72   | اجنبی دیباتی کی حاضری                          | 19   | شرف انشاب                                  |  |  |  |  |  |
| 77   | منافقين كاطرزعمل                               | 21   | عظمت آل نبي                                |  |  |  |  |  |
| 80   | شيطان كانمائنده ياخود شيطان                    | 26   | سببتاليف                                   |  |  |  |  |  |
| 83   | حديث لَا تُشَدُّ الرِّحال كامفهوم              | 28   | ابن تيميد كى تاليف                         |  |  |  |  |  |
| 90   | قبرین ہیں بھی کہ نہیں؟اس کا جواب               | 28   | حقوق آل البيت كالتعارف                     |  |  |  |  |  |
| 91   | مزارات پر چراغال کرنا                          | 30   | كتابايك نظرمين                             |  |  |  |  |  |
| 92   | مديث بَلْ مَاشَاءَ اللهُ وَحُلَاهِ بِرِ بِحَثْ | 33   | بدعت اوراس كامفهوم                         |  |  |  |  |  |
| 96   | يمين (فشم) اوراس كا كفاره                      | 37   | بدعت كى اقسام واحكام                       |  |  |  |  |  |
| 99   | نذر،اس کی اقسام اوران کے احکام                 |      | قبور انبياء وصالحين پر مساجد بنانے اور     |  |  |  |  |  |
| 108  | عقيدهٔ شفاعت                                   |      | انھیں سحبدہ گاہ بنانے اوران پرتصاویرر کھنے |  |  |  |  |  |
| 110  | شفاعت بالوجابت كالمعنى                         | 39   | كى ممانعت                                  |  |  |  |  |  |
| 111  | شفاعت بالمحبت                                  | 44   | جوار قبر مين مسجد                          |  |  |  |  |  |
| 112  | آيات واحاديث شفاعت                             | 49   | کن کی قبروں کو برابر کرنے کا حکم فرمایا    |  |  |  |  |  |
| 118  | اِسْتِشُفَاع                                   | 50   | زؤاراتالقبور                               |  |  |  |  |  |

ففال إل بيت

# مشتملات حقوق آل بيت

| -,,0  |                                          |     |                                         |  |  |  |  |  |  |
|-------|------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| صفحه  | عنوان                                    | مفح | عنوان                                   |  |  |  |  |  |  |
|       | اجادیث میں حضرت سیدنا امام مهدی          | 128 | آغازمتن كتاب                            |  |  |  |  |  |  |
| 199   | (11)                                     | 131 | أمت مسلمه كامركز وحدت كتاب وسنت         |  |  |  |  |  |  |
| 14.18 | حضرات حسنین کریمین علیجاالسلام کی نبیول  | 139 | اہل بیت اوران کے خصائص                  |  |  |  |  |  |  |
| 202   |                                          |     | مَالَهُمُ وُمَاعَلَيْهِم                |  |  |  |  |  |  |
|       | حضرت امام حسين عليه السلام كى جناب       | 150 | ابل بيت اطهار كيلئ كياروا باوركيانهين   |  |  |  |  |  |  |
| 203   | حضرت اسحاق عليدالسلام سيمشابهت           | 153 | اموال فی کے حق دار کون؟                 |  |  |  |  |  |  |
|       | حضرت امام حسن عليه السلام كى جناب        | 155 | صحابہ کرام کی کوسب وشتم کرنا حرام ہے    |  |  |  |  |  |  |
| 203   | 1 . 16                                   |     | امام علی علیہ السلام کے مذہب سے شیعہ کی |  |  |  |  |  |  |
|       | حضرات حسنین کریمین علیها السلام کی       | 162 | جہالت                                   |  |  |  |  |  |  |
|       | حضرت ني كريم صلى الله عليه وآله وسلم سے  | 168 | صلالت ومرابی کے اسباب وعوامل            |  |  |  |  |  |  |
| 204   | الم المه المه المه المه المه المه المه ا |     | مصيبت كووت الل استقامت كامظاهره         |  |  |  |  |  |  |
| 209   | مساجدومزارات كي لئے نذر مانا             | 182 | صبروثبات                                |  |  |  |  |  |  |
| 240   | كتابيات المستحدث                         | 196 | بدعتين اور گمراهيان                     |  |  |  |  |  |  |

# بسم اللدالرحن الرحيم عرضِ ناشر

#### علامةم حيات قادري

کی شفاعت مطلوب نہیں؟ ایک شقی القلب شخصیت سے عقیدت و محبت کارشتہ اُستوار کرنے والے قیامت کے دن کس منہ سے بارگاہ رسالت میں شفاعت کی درخواست کریں گے؟ یہ کم فنم لوگ جب بیاس سے بے حال ہوں گے تو کس منہ سے حوض کو ثر پر جائیں گے؟

وہم لوگ جب بیاس سے بے حال ہوں گے تو کس منہ سے حوض کو ثر پر جائیں گے؟

جو شخص اہل بیت عظام کی عقیدت، محبت اور تو قیرسے محروم ہے وہ در حقیقت رب کی رحمتوں سے محروم ہے، اہل بیت کی عظمت کے پر چم اہراتے رہیں گے اور سعادت مند لوگ اہل بیت کی عظمتوں کو سلام پیش کرتے رہیں گے۔

پیش نظر کتاب میں عظمت اہل بیت کو اجاگر کرنے والے لٹریچر میں ایک قیمتی اضافہ ہے اور امید ہے کہ بید کتاب اہل بیت کی عقیدت سے محروم بہت سے لوگوں کے لیے سعادت مندی کا ذریعہ بنے گی، اس کاسلیس، روال اور شستہ اردو ترجمہ کرنے کی سعادت مارے فاضل دوست اور خانوادہ اہل بیت کے گل سرسیدسیدا شتیاق حسین گیلانی مدظلہ العالی نے حاصل کی ہے، اللہ کریم آپ کے قلم کو اور جولانیاں عطافر مائے اور اس عظیم کاوش کوشرف قبولیت عطافر مائے۔

حضرت شاہ صاحب نے اس کتاب کے ترجے پراکتفانہیں کیا بلکہ جہاں جہاں مصنف نے اہل سنت و جماعت کے عقیدے پراعتراضات کئے ہیں اُن کا سنجیدہ اور متین رو بھی کیا ہے، اللہ کریم ہمیں اہل بیت کرام کے دامن سے وابستگی نصیب کرے، اہل بیت کے صدقے روزِ قیامت ہمیں نجات عطافر مائے اور ہمیں عمر بھر اہل بیت کے حق میں تقصیر سے محفوظ رکھے۔

#### تقريظ

# ابوالمكرم واكثرسيد محمداشرف جيلاني

الله تبارك وتعالى قرآن مجيد فرقان حميد مين ارشاد فرما تا ہے:

{...قُلُّلَا ٱسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ آجُرًا إِلَّا الْبَوَدَّةَ فِي الْقُرْبِي ط...}

[الشورى٢٣:٢٣]

ا ہے محبوب سالیا ہے آپ فر مادیجیے کہ میں اس وعوت تبلیغ پرتم سے پچھا جر (معاوضہ ) نہیں مانگتا مگر قرابت داروں کی محبت ۔

اس آیت مبارکہ سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالی فرما رہاہے کہ میرے محبوب سالتھ آلیہ ہے کہ میرے محبوب سالتھ آلیہ ہے کہ اس لیے وہ حکم دے محبوب آپ فرما دیجے کہ میں نے تمہیں جو تبلیغ کی ہے، اسلام کی دعوت و ی ہے، اسلام کی دعوت و ی ہے، اسلامی احکام تم تک پہنچائے ہیں اس کے بدلے میں تم سے کوئی اُجرت اور معاوضہ نہیں جا ہتا سوائے اس کے جومیر بے قرابت داریعنی اہل بیت ہیں ان سے حجت کرو۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلّ عُلَیّہ ہِ آنے فرما یا کہ میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح الطّیّکا کی کشتی کی سی ہے جو اس میں سوار ہوگیاوہ نجات پا گیااور جواس سے پیچھےرہ گیاوہ غرق ہوگیا۔

(رواه الطبر انی فی المعجم الکبیر، رقم الحدیث ۲۹۳۸،۲۳۸۸)

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلافیا آپیز نے

فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ کی تین حرمات ہیں، جوان کی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دین ودنیا کے معاملات کی حفاظت فرما تاہے، جودین کوضائع کردیتا ہے اللہ تعالی اس کی کسی چیز کی صَلَيْتُهُ اللَّهِ عَنْهِ مَا يا: اسلام كى حرمت ميرى حرمت أورمير بےنسب كى حرمت \_ (رواه الطبر اني في المعجم الكبير والاوسط الرقم ٢٠٠ وفي المعجم الكبير ٢١١/١٣ الرقم ١٠٢٨٨١٨٨) حضرت جابر بن عبدالله بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی تفایلیاتی کو دوران مج عرفہ کے دن دیکھا کہآپ مالی قالیہ اپنی اوٹنی قصواء پر سوار خطاب فرمار ہے ہیں، پس میں نے آپ کوفر ماتے ہوئے سنا:اے لوگوں میں نے تم میں وہ چیز چھوڑی ہے اگرتم اسے مضبوطی سے تھام لوتوتم کھی گراہ نہیں ہو گے اور وہ چیز کتاب اللہ اور میری عترت (اہل بیت ) ہے۔ (رواه الترمذي في اسنن باب مناقب الل بيت النبي صلى الله المام ١٥/١٦٢ الرقم ٢٨٦) نبی کریم صلّاتیاتی کی اہل بیت کی فضیلت وعظمت اور شان میں بہت ہی احادیث موجود ہیں کیکن ہم نے یہاں صرف تین بیان کی ہیں جن سے اہل بیت کی عظمت شان ظاہر ہوتی ہے اور پیۃ چلتا ہے کہ اہلِ بیت نجات کی کشتی ہیں ان کے دامن کو مضبوطی سے پکڑنے میں دنیا وآخرت کی کامیابی ہے، ہمیں قرآنِ مجید فرقانِ حمید اور احادیثِ رسول الله صالته الله علیہ سے یہی درس ملتا ہے کہ اہلِ بیت سے محبت کی جائے اور ان کی اطاعت وفر ما نبر داری اور ان کے دامن سے وابستگی میں زندگی بسر کی جائے کیونکہ اسی میں نجات ہے، اسی میں فلاح ہے اوراس میں کامیابی ہے۔

یہ بات روزِ روش کہ طرح عیاں ہے کہ اہلِ بیت حضور صلّا تفایلیم کے محبوب ہیں اور حضور صلّا تفایلیم اللہ کے محبوب ہوتا ہے حضور صلّا تفایلیم اللہ کے محبوب ہوتا ہے اور میر محبوب کا دشمن بھی دشمن ہوتا ہے ، کیونکہ اہل بیت حضور صلّا تفایلیم کے محبوب ہیں اس لیے وہ اور محبوب کا دشمن بھی دشمن ہوتا ہے ، کیونکہ اہل بیت حضور صلّاتفایلیم کے محبوب ہیں اس لیے وہ

یقینا اللہ تعالیٰ کے بھی محبوب ہیں۔اور اللہ تعالیٰ کی شان میہ ہے کہ وہ اپنے محبوبوں کا ذکرجس سے چاہتا ہے کروالیتا ہے۔اور اِس کی مثال زیر نظر رسالہ (حقوق اہل بیت ) ہے جوایک گروہ کے امام اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا لکھا ہوا ہے ۔جس میں مصنف نے اپنے موقف کو ثابت كرنے كے ليے تقريباً سرآيات قرآنيه اور تقريباً سراحاديث نبويہ پيش كى ہيں، جرت کی بات سے سب کہ ابن تیمیہ جبیا شخص جس کے عقائد ونظریات سے سب واقف ہیں وہ اہل بیت کی شان کھے، یہاں یہی کہا جاسکتا ہے کہ بیرسالہ کھانہیں بلکہ کھوایا گیا ہے۔ کیونکہ ایسے لوگوں ہے محبوبوں کا ذکر کروانا اللہ تعالی کی شان ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ جو جاہے کرسکتا ہے، پیرسالہ سرصفحات پرمشتل ہے اِسے دارالکتب العلمیہ بیروت لبنان سے شائع کیا گیا ہے۔ ابن تیمیہ نے اس کتاب کے آخری باب" بدع وضلالات " (بعثیں اور گراہیاں) میں حضرت امام مہدی اور ان کے متعلق اہل تشیع حضرات کے عقائد فاسد کا ردبھی کیا ہے، لیکن اسی باب میں "مساجدومزارت کے لیے نذرونیاز ماننا کے عنوان سے ایسے مسائل کو چھیڑا ہے جوعقا ئداہل سنت کے خلاف اور وضاحت طلب تھے۔

فاضل مترجم حضرت علامہ سید اشتیاق حسین شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتهم العالیہ ذی علم شخصیت ہیں انہوں نے بڑی خوبصورتی سے نہ صرف ان مسائل کی عالمانہ اور محققانہ انداز سے وضاحت کی ہے بلکہ اس سلسلے میں ابن تیمیہ کی پیش کر دہ احادیث کے صحح مفاہیم ومطالب کوسلف صالحین کے اقوال وآراء کی روشنی میں اس طرح بیان کیا ہے کہ اُنہوں نے اہل سنت کی ترجمانی کاحق اداکر دیا ہے، نیز مزیدا حادیث پیش کر کے خالفین کے شکوک و شبہات کو رفع کر دیا ہے۔ فاصل مترجم کی اس تحریر کو پڑھ کریقینا عوام اہل سنت کے قلوب واذبان مطمئن ہوجا کیں گے، بلکہ فقیر ہیں جھتا ہے کہ خالفین بھی کسی تعصب ادر ہے دھری کے واذبان مطمئن ہوجا کیں گے، بلکہ فقیر ہیں جھتا ہے کہ خالفین بھی کسی تعصب ادر ہے دھری کے

بغیراں تحریر کو سنجیدگی سے پڑھیں گے تو ضرور قائل ہوں گے۔اور ہوسکتا ہے کہ انہیں ہدایت بھی حاصل ہوجائے فقیر کا تعلق چونکہ ایک خانقاہ سے ہے اس لیے اس موضوع پر بہت می کتب کے مطالعہ کا موقع ملا اور ان اعتراضات کے جوابات پر مشتمل دیگر علماء اہل سنت کی تشریح کی تشریح کی تشریح کی تشریح کی سند کی تشریح کی سے وہ بالکل انوکھا اور منفر دانداز ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ موصوف کوصحت تندرتی کے ساتھ عمرطویل عطافر مائے۔ اور ان
کی مساعی جیلہ کواپنی بارگاہ بیں قبول و منظور فر مائے ، آمین فقیر نے اپنے نہایت ہی مشفق
ومہر بان دوست علوم جدیدہ وقد ہمہ پر ماہرانہ دسترس رکھنے والی شخصیت جانشین شرف ملت
حضرت علامہ ڈاکٹر ممتاز احمد سدیدی وامت برکاتہم العالیہ کے ارشاد پر یہ چند سطور تحریر کی
ہیں ۔ آخر میں میری یہ دعا ہے کہ مولا تعالیٰ اس تر جمہ کوعوام وخواص میں مقبولیت عطافر مائے
ادر اس کے ذریعے عوام اہل سنت کومسلک حتی اہل سنت پر مزید استقامت فرمائے۔
آمین بجاہ سید المرسلین صال شاہر ہم

خاكيائے مخدوم سمنانی فقيرابوالمكرم ڈاكٹرسيد محمداشرف جيلائی سجادہ نشین درگاہ عاليہ اشرفيہ اشرف آباد فردوس كالونی كراچی ۲۰ محرم الحرم ۱۲۳۵ ه مطابق ۲۵ نومبر ۲۰۱۳ ه بروزپير

## کلمات ِ تحسین صاحبزاده سید محمد ضیاء محی الدین گیلانی

اہلِ بیت اطہار کا جب بھی ذکرِ جمیل ہو، اہلِ محبت کے دلوں میں عقیدتوں کے دیے روثن ہوجاتے ہیں۔روح کو قرار ملتا ہے ہستی کو تکھار ملتا ہے ہمجنوں کو خمار ملتا ہے اور سرشاری کی ایک کیفیت طاری ہوجاتی ہے۔ یہ گھرانہ ایسا بے مثال ، لا جواب اور لا زوال ہے کہ جے خالتی کا ئنات نے عظیم المرتبت اور جلیل القدر شان عطافر مائی۔ یہ نسب تمام انساب سے اعلیٰ ہے۔ یہ گھرانہ تمام گھرانوں سے بالا ہے۔

ان کی شان جداگانہ ہے۔آلی رسول صلّ تُعلیّت کے معظمت کسی طور پر عطانہیں ہوئی بلکہ یہ خاص عظمت نسی طور پر انہیں حاصل ہے۔اس لیے یہ عظمت وشان کی معراج رکھتے ہیں۔ یہ ایسامہکتا ہواگشن کرم ہے کہ جس نے اپنی خوشبوؤں سے ہر دوراور ہر جہان کو معطر کیا۔اس گھرانے کے ایک ایک فرد کا مقام ارفع اوراعلی ہے۔ کسی انسان کی کیااوقات کہ وہ ان کی صفت وثنا کاحق ادا کر سکے کیونکہ اس پاک نسل کے مرکز اور جدِّ اعلیٰ وہ کریم اور عظیم نبی مان شائل کی تمام مخلوق میں بے مثال ہیں۔اعلیٰ حضرت ،امام المسنت ، مجدّ یہ مین وہ من مان کی بیاخوں میں ہے مثال ہیں۔اعلیٰ حضرت ،امام المسنت ، مجدّ و مین وملت احدرضا خان ہر ملوی نے کیا خوب محبت کا اظہار فرما یا۔

کیابات رضا اس چنستانِ کرم کی زہراہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول

خوش قسمت ہے وہ زبان جوان کی مدح سرائی میں مصروف ہے۔طیب وطاہر ہے ۔ وہ دل جوان کی محبت سے معمور اور سرشار ہے۔ ہر زمانے اور ہر دور میں گلش علم وحکمت کی بہاروں اور تحقیق کے عظیم کرداروں نے اس عظیم گھرانے کی صفت وثنا بیان کر کے اپنا نام سعادت مندوں کی فہرست میں لکھوایا ہے۔ بیاال بیت اطہار کی عظمت وشان کا ایک عظیم شوت ہے کہ ابن تیمیہ نے بھی ایک رسالہ بنام''حقوق آل البیت''تحریر کیا۔

نرپر نظر علمی کاوش ای رساله کا ترجمہ ہے جے فخر الساوات حضرت علامہ پیرسید
اشتیاق حسین شاہ گیلانی نے نہایت خوبصورت انداز بیں تحریر فرمایا ہے اور اس ترجمہ کی ایک
خاص بات یہ ہے کہ ابن تیمیہ کے منفی نظریات وعقا ئد کاردمتر جم نے نہایت دل نشیں اور عام
فہم انداز میں کرتے ہوئے اہلِ حق (اہلِ سنت و جماعت) کا تحقیقی موقف واضح کردیا ہے۔
اس اعتبار سے مترجم کی یہ ایک عظیم علمی اور تحقیقی کاوش ہے اور میں یہ جھتا ہوں کہ حضرت قبلہ
پیرسیدا شتیاق حسین شاہ گیلانی صاحب پر باب مدینة العلم کا خصوصی لطف و کرم ہے کہ یہ ہمیشہ
اہل بیت اطہار کی عظمت وطہارت کے یا سبان ہیں۔

الله تعالی مخدومه کا مئات ،ملکه فردوسِ برین حضرت سیدہ فاطمہ طیبہ،طاہرہ رضی الله تعالی عنہا کے وسیلہ پاک سے قبلہ گیلانی صاحب کومزید برکتوں سے مالا مال فرمائے اور ان کوعلم و حقیق کے میدان میں بے ثار کمالات عطافر مائے۔

گدائے اہل بیت اطہار صاحبزادہ سیدمحمد ضیاء محی الدین گیلانی دربارِ عالیہ غوشیہ قادر بیر مصطفائیہ ہڑپہ شریف

## تقریظ ڈاکٹرممتازاحدسدیدیالازہری

اہل بیت کا اسم گرای سمع نواز ہوتا ہے تو پلکیں ادب سے جھکتی چلی جاتی ہیں اور دل عقیدت اور محبت سے بچھتے چلے جاتے ہیں ، اہل بیت کی محبت ایمان کی علامت ہے اور اِن کی تو قیر سے محروی واضح شقاوت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروی ہے ، راقم نے اہل بیت کی منقبت لکھتے ہوئے کہا تھا:

خود بخو د پاکیزگی قلب ونظر په چهاگئ جب محبت سے پکارامیں نے نام اہل بیت صحابہ کرام ہے کہ عہد حاضر تک اہل ایمان محبت اہل بیت کو ایمان کی تازگی کا ذریعہ مجھتے رہے ہیں، صحابہ کا میمل ہمارے لیے شعلِ راہ ہے۔

ترین مقام حاصل ہوا اور آپ سیرالطا کفہ کے لقب سے مشہور ہوئے۔ آز ماکش اور ابتلاء سے دو چارخانو اور اللہ بیت کے گھر انے کو ج کے لئے جمع پونچی پیش کرنے والے خض کا ج حرمین شریفین حاضر ہونے والے شریفین حاضر ہونے والے ویگر تجاج کے لیے حرمین شریفین حاضر ہونے والے ویگر تجاج کے لیے حرمین شریفین حاضر ہونے والے ویگر تجاج کے لیے جمعی قبولیت کا ذریعہ بنا۔

سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بر بلوی علیہ الرحمۃ والرضوان نے پالکی میں سواری کے دوران اپنی ایمانی بصیرت سے پالکی برداروں میں ایک سیدزادے کے وجود کومحسوس کیا تو ایک لمحد تردد کئے بغیر پالکی نیچےرکھنے کے لئے فرما یا اور دیدہ نم کے ساتھ پالکی برداروں سے

یو چھا: آپ کے درمیان کوئی سیرزادہ تونہیں؟ اور جب ایک یالکی بردار نے إس مقدس نسبت کا اعتراف کرلیا تو پھرونت کے امام اور اپنے عہد کے عظیم مجدد نے اپنے عقیدے مندوں كے ہجوم، اپنے علم وضل اور اپنے جبدود سار کو اہل بیت سے عقبیدت و محبت کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننے دیا بلکما پناسب کھاہل بیت پر نارکر کے اپنے آپ کورب کی رحمت اور پیارے آ قا کی شفاعت کے حقداروں میں شامل کرلیا۔ چشم فلک نے بھی تعجب کی نظر سے تکریم اہل بیت کا پیمنظر دیکھا کہ علوم وفنون کی دنیا کا بادشاہ ایک سیرزادے سے کس کجاجت کے ساتھ معافی مانگ رہاہے۔اورجب خانوادہ اہل بیت کے اُس فرد نے معافی کا اعلان کردیا توامام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے گلثن سیدہ زہراء کے اُس پھول سے گزارش کی: اب آپ یا لکی میں سوار ہوں گے اور میں اسے اٹھانے والوں میں شامل ہونے کی سعادت حاصل کروں گا، سیرزادے نے بہت معذرت کی گرامام احمد رضا خان کی لجاجت اورعقیرت و محبت کے سامنے سیرزاد ہے کو سرتسلیم خم کرنا پڑا۔اورا گلے ہی کھیے امام احدرضا خان علیہ الرحمة والرضوان مخدوم زادے کو یالکی میں بٹھا کرشاداں وفرحاں کہار بن کریالگی برداروں كے ہمراہ چلتے ہوئے جارہے تھے اور زبان حال سے ساعلان كرتے جارہے تھے: لوگو! اہل بیت کے حوالے سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو بھی مت بھولنا۔ اہل بیت کی تو قیر میں بھی کمی نہ کرنا۔

امام احدرضا خان فاضل بریلوی پراہل بیت سے اس محبت کے سبب بعض لوگوں نے شیعہ ہونے کا الزام بھی لگایا۔اورایسا پہلی مرتبہٰیں ہوا بلکہ اس سے پہلے امام شافعی پر بھی يهى الزام لكايا كياتها، تبآپ فرماياتها:

لوكان رفضاحب آل محمد فليعلم الثقلان أنبي رافض

تھا، آپ قصیدہ نوریہ میں سروردوعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یوں عرض گزراہیں:

تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچونورکا

تو ہے عین نور تیراسب گھرانا نورکا

اہل بیت کی محبت اور عظمت کو اجا گر کرنے والی پیش نظر کتاب اپنے مصنف کے

بہت ہے پیروکاروں کو بیسو چنے پر مجبور کردے گی کہ اہل بیت کی محبت سے روگر دانی شقاوت

اور بذھیبی کا راستہ ہے جبکہ سلامتی اور سعادت مندی اہلی بیت کی محبت میں ہی ہوشیدہ ہے۔

ہمارے ایک بزرگ مولانا عبد الغفار ظفر صابری رحمتہ اللہ علیہ نے اہلی بیت کی محبت میں
مرشار ہوکر کہا تھا:

امام احمد رضاخان فاضل بریلوی نے بھی بیانگ دہل اہل بیت سے محبت کا اعلان کیا

بڑاہی صاحب تو قیر ہوں میں نبی کی آل کا قطیم ہوں میں اس کتاب کا ترجمہ خانوادہ اہل بیت ہی کے ایک گل سرسبہ علامہ سیداشتیا ق حسین شاہ صاحب نے آسان اور عام فہم انداز میں کرکے ایک عظیم علمی اور ایمانی خدمت سرانجام دی ہے۔ علاوہ از یں حضرت شاہ صاحب نے مصنف کے بعض شکوک وشبہات کا علمی ، سنجیدہ اور متین لب و لیجے میں جواب بھی دے دیا ہے ، اللہ تعالی قبول و منظور فرمائے ، ہمارے مہر بان اور فاضل دوست علامہ حیات قادری منظلہ العالی نے اس کتاب کی اشاعت کا انتظام کیا اللہ تعالی مصنف ، ناشر اور صفہ فاؤنڈیشن کے معاونین کو اس دینی اور ایمانی خدمت پر کیا اللہ تعالی مصنف ، ناشر اور صفہ فاؤنڈیشن کے معاونین کو اس دینی اور ایمانی خدمت پر کیا اللہ تعالی مصنف ، ناشر اور صفہ فاؤنڈیشن کے معاونین کو اس دینی اور ایمانی خدمت پر کیا اللہ تعالی مصنف ، ناشر اور صفہ فاؤنڈیشن کے معاونین کو اس دینی اور ایمانی خدمت پر کیا اللہ تعالی مصنف ، ناشر اور صفہ فاؤنڈیشن کے معاونین کو اس دینی اور ایمانی خدمت پر کیا اللہ تعالی مصنف ، ناشر اور صفہ فاؤنڈ یشن کے معاونین کو اس دینی اور ایمانی خدمت پر

## بِشمِ الله الرَّحْنِ الرَّحِيْم

أُكْمُنُ لِللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءُ وَ الْمُرْسَلِيْنَ وَعَلَى آلِهِ وَاصْعَابِهِ آجْمَعِيْنَ إلى يَوْمِ الدِّيْنِ.

الله مَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمُولَانَا هُحَبَّدٍ مَعْدِنِ الْجُودِ وَلَا عُكْبَدِ مَنْبَعِ الْعِلْمِ وَالْحِلْمِ وَالْحِكَمِ طِبِ الْقُلُوبِ وَ دَوَاعِهَا وَ عَافِيَةِ وَالْكَرَمِ مَنْبَعِ الْعِلْمِ وَالْحِلْمِ وَالْحِكَمِ طِبِ الْقُلُوبِ وَ دَوَاعِهَا وَ عَافِيَةِ الْكَرَانِ وَشِفَاعِهَا وَعَلَى الله وَصَعْبِهِ دَامُّنَا اَبَسًا وَشِيَاعِهَا وَعَلَى الله وَصَعْبِهِ دَامُّنَا اَبَسًا وَ مَنْ الله وَصَعْبِهِ وَالْمُنَاقِ الله وَسَعْبِهِ مَنْ الله وَسَعْلِو الله وَسَلِّمُ وَسَلِّمُ دَامُّنَا اَبَسًا الله وَعَلَى الله وَسَعْبِهِ مَنْ الله وَسَلِّمُ وَسَلِّمُ دَامُّنَا الله وَالْمُولِ الله وَالْمُولِ الله وَسَعِيدًا الله وَالْمُولِ وَعَلَى الله وَسَعْبِهِ وَالله وَالله وَسَعْبَ الله وَالْمُولِ وَالله وَاله وَالله وَالله

اَلصَّلُوهُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاسَيِّدِي يُعَارَسُولَ اللهِ قَلْضَاقَتْ حِيْلَتِي اَدْرِكْنِي يَاسَيِّدِي يُعَارَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْك وَعَلَى آلِك وَاصْعَابِك يَاسَيِّدِي يُعَاكِم يَا حَبِيْب اللهِ

## بِسْمِ الله الرَّحْنِ الرَّحِيْم

{...قُلُلَّا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ آجُرًا اللَّالْبَوَدَّةَ فِي الْقُرْبِي ط...} [الشورى٣٢:٢٣]

اے محبوب کریم! فرماد بچئے میں اس (وعوت حق) پرتم سے کھھا جرت (کوئی معاوضہ) نہیں مانگتا مگر قرابت کی محبت۔ نذرانهٔ عقیدت (بصدادب واحترام و بصد عجز و نیاز) بحضور پختن یاک ٔ جو تقصو دِ کا ئنات ہیں

بيدم يهى توپانچ ہيں مقصو د كائنات خير النساء، حسين وحسن، مصطفیٰ علی عليهم السلام

#### بتوسط

سلطان الاولیاء، پیران پیر، محبوبِ سبحانی، قطبِ ربانی، شهبازِ لا مکانی، غوثِ المحسنی والحسینی معبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی الله تعالی عنه جن کی نگاهِ کرم وعنایت اور فیوض و برکات ہی فقیر کے

كيسرمايد حيات بين-

تجھے در، در سے سگ اور سگ ہے ہم کھ کونسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا

#### شرف انتشاب

سيرالكونين جنابِ مصطفیٰ كريم عليه التحية والثناء كے نواسوں كے نام اور حضرت سیدہ فاطمۃ الزہراسلام اللّٰدنغالیٰ علیہا کے شہز ادوں کے نام جن کی یا کیزگی وطہارت پراللہ کا قر آن گواہ ہے۔

> ان کی یا کی کا خدائے یاک کرتاہے بیاں آیة تظهیرے ظاہرہے شانِ اہل بیت

کہتے ہیں کہ جب نمر ود مردود نے جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی عبینا وعلیہ الصلاة والسلام كوزنده جلانے كے ليے ايك نهايت ہيت ناك آگ روثن كروائي توچشم فلك نے ویکھا کہ ایک نھا سا پرندہ ابابیل اپنی چونچ میں یانی کے دوتین قطرے لئے بڑی بے قراری اور اضطراب کے عالم میں اس ہیت ناک آگ کی طرف اُڑا جار ہاہے۔ كسى نے يو چھا: ميال ابل اتن بيتاني كے ساتھ كہال أڑے جارہے ہو؟ تونتھاا با بیل بولا: نمرود کی آگ بجھانے جار ہاہوں۔ کہا گیا کہ کیا تمہاری چونچ میں یانی کے بیچند قطرے تمرود کی آگ بجھادی گے؟ ننھاا با بیل بولا: بیزو مجھے بھی معلوم ہے کہ میری بیر کمزور سعی ( کوشش ) اس سلسلے میں کچھ بھی کام نہ دے گی لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ جب نمرود کی آگ بجھانے والوں کی فہرست بنائی جائے گی تو اس میں میرانا م بھی ضرور شامل کیا جائے گا۔

یونہی بازارِ مصر میں حضرت یوسف علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے خریداروں میں ایک غریب بڑھیا بھی تھی جوسوت کی اٹنی لے کرخریدنے بینچی تھی۔اسے کہا گیا کہ توسوت کی اٹنی سے آپ کو کیونکر خرید کتی ہوں کہ میں انہیں فرید سے آپ کو کیونکر خرید کتی ہے۔ بڑھیانے جواب دیا: یہ تو میں بھی جانتی ہوں کہ میں انہیں خریداروں کی فہرست میں میرانا م تو آئے گا۔

چنانچہ میں بھی بکمالِ مجروادب اپنی اس تحریر کوسیدہ زہراء سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے شہزادوں کی بارگاہ بیکس پناہ میں پیش کرنے کی جرائت کرتا ہوں۔اس امید کے ساتھ کہ اس انتشاب کی برکت سے بروز حشراس فقیر پر تقصیر کوان کے جیدِ امجد کے حضور میں خدامِ بارگاہ یہ کہ کرپیش کریں کہ

"انه کان ینت عن آلك الهجتبی"
(پیرده ہے جوآپ كش ادوں کی طرف سے مرافعت کیا كرتا تھا)
بایں ہمدگناه، نیم ناامیدازو
خواہم سیاہ نامہ خودرا سپیدازو

امیدواروطلبگارشفاعت سیداشتیاق حسین شاه گیلانی

## نَحْمَلُهُ وَنُصَلِّيُ وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ بسم الله الرحمٰن الرحيم

الله تبارک و تعالی نے ہمارے نبی کریم رؤوف رحیم نور مجسم شفیع معظم فخرِ آدم و بنی آدم سرکار دوعالم صلی الله تعالی علیه وآله وسلم کوتمام محاس واوصاف، بے حدفضائل و کمالات، جملہ محبوبیاں اور ان گنت خوبیاں عطافر ما کرعظمت وفضیلت اور رفعت وافضلیت کے اس مقام رفیع پر فائز فرمایا ہے جس کی کوئی حدوانتہائییں۔

وَلَلْا خِرَةُ خَیْرٌ لَّک مِنَ الْاُوْلی ِ (اَلْقُلَی ۳:۹۳) اور یقینا ہرآنے والی گھڑی آپ کے لئے پہلی سے (بدر جہا) بہتر ہے۔ بیوہ وار فع واعلیٰ اور بلند و بالا مرتبہ ومقام ہے جوآپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی کا حصہ ہے جس میں کوئی بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا شریک وسہیم نہیں۔

مُنَزَّدٌ عُنَ شَرِيْكِ فِیْ فَحَاسِنِهٖ فَجُوَهَرُ الْحُسْنِ فِیْهِ غَیْرُ مُنْقَسِمِ آپ اپنی خوبیوں میں شریک سے پاک اور اپنے محاس و کمالات میں بےشل ہیں لیں آپ کا جوہرِ حسن تقسیم نہیں کیا جاسکتا۔

تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بڑی حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے رب العالمین جل مجدہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کومجبوبیت عظمیٰ کا شرف

عطافر ما یا اور آپ صلی الله تعالی علیه وآله وَسلم کے سرانور پرمجبوبیت کبرل ی کا تاج سجایا۔ آپ صلی الله تعالیٰ علیه وآله وَسلم ایسے محبوبِ اکبر واعظم ہیں کہ جو آپ صلی الله تعالیٰ علیه وآله وسلم کا غلام بن جائے وہ بھی محبوب قراریائے۔

> ، …فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبُكُمُ اللهُ … ِ (الْعِمِران ۱۳:۳) تومیری پیروی کرو(تب)محبت فرمانے لگے گاتم ت الله (تعالیٰ)۔ خرجن نبری میرین حصول شدرال سی مهل سر نع

خودحضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی الله تعالیٰ علیه وآله وُسلم اس نعمت خداوندی اور فضل وعطائے الٰہی کااظہار بایں الفاظ فر ماتے ہیں :

الرواناحبيب الله-(الحديث)

ذراغورے ن لو (اور میرا منصب و مرتبہ میری زبانی سنو) کہ میں اللہ تعالیٰ کا

حبيب مول-

الله كريم جل مجدہ 'نے اپنے حبيبِ كريم رؤوف رحيم صلى الله تعالیٰ عليہ وآلہ وسلم كو جميع انسانيت اور تمام مخلوق كى طرف رسول بنا كرمبعوث فر مايا۔

قُلْ يَاكَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى رَسُولُ اللَّهِ النِّيكُمْ جَمِيْعًا ... (الاعراف، ١٥٨: مَ اللَّهُ النَّهُ المُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللللْمُ الللِّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللللْمُواللَّهُ الللللِّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُواللَّهُ اللللْمُلْمُو

الله تبارک و تعالی نے ہمیں آپ صلی الله تعالیٰ علیه وآلہ وسلم پرایمان لانے اور آپ صلی الله تعالیٰ علیه وآلہ وسلم کی عزت و تکریم اور تو قیر و تعظیم کا حکم فرمایا،

لِتُوْمِنُوْ ابِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَرِّرُوْهُ وَتُوَقِّرُوْهُ ... (الفَّحْ ٩٢٨)

اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت وا تباع کوفرض قرار دیا۔ قُلُ إِنْ كُنْتُهُ مُّحِبُّوْنَ اللَّهُ فَا تَّبِعُوْنِيُ لَا لَا عَمران ۳۱:۳) نیز آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے آ داب بھی سکھلائے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آ واز پر آ واز بلند ہونے کی صورت میں تمام اعمال کے اکارت اور ضائع جانے کا فیصلہ سنایا۔

٠٠٠ لَا تَرُفَعُوْ آاَصُوَاتَكُمُ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجُهَرُوُ الَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ آنُ تَحُبَطَ آعُمَالُكُمْ وَآنتُهُ لَا تَشْعُرُونَ ﴿ (الْجِرات ٢:٣٩)

بابِ جریل کے پہلومیں ذرا دھیرے سے فخر جریل کو بوں کہتے ہوئے پایا گیا اپنی ملکوں سے در یار پہ دستک دینا او کی آواز ہوئی عمر کا سرمایہ گیا

گویا کہ اُمّت پر آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق مقرر فرمائے جنھیں بجالا ناایک سیچ غلام اور اُمتی کے لیے واجب وضروری اور لازم وفرض کھہرا علماء اسلام نے اپنی کتب میں ان حقوق کا تذکرہ کیا ہے بالخصوص قاضی امام حافظ ابوالفضل عیاض بن موسیٰ اندلی مالکی علیہ الرحمۃ المتوفی ۲۳۸ ہجری نے اس سلسلے میں اپنی شہرہ اُ آفاق کتاب (الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ) تصنیف فرمائی جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق میں سے ایک ق

یہ جی ہے کہ آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آلیِ پاک، اہلِ بیت اطہار سے مودّت و محبت کی جائے اوران کے حقوق کی پہچان وادائیگی اور رعایت و حفاظت کی جائے کیونکہ آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اهلِ بیت اطہار کی محبت و مودّت اور ان کے حقوق کی پہچان و ادائیگی بھی آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق کی پہچان وادائیگی ہے۔ چنانچہ خود حضور سرکار دو عالم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہلِ بیت اطہار کے حقوق کی حفاظت کی سرکار دو عالم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہلِ بیت اطہار کے حقوق کی حفاظت کی تلقین فرمائی، ان سے محبت رکھنے کا حکم دیا ، ان کے ساتھ عداوت و بغض رکھنے سے منع فرمایا اوران کے حقوق کی بہچان وادائیگی کی تاکیو فرمائی۔

چندا حادیث مبارکه پیش خدمت بین، ملاحظه فرمایج:

سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ججۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے ارشادفر مایا:

يَا النَّاسُ! إِنِّى تَرَكُتُ فِيكُمْ مَا إِنْ آخَنُ تُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا كِتَابَ اللَّهِ وَ عِثْرَتِی آهُلَ بَیْتِی - (رواه الترمنی، کتاب المناقب،مشکوة شریف)

ا ہے لوگو! میں تم میں وہ (دو تخطیم چیزیں) چھوڑے جارہا ہوں کہ اگرتم ان سے وابستہ رہو گے تو بھی گراہ نہ ہوگے (ایک) اللہ کی کتاب اور (دوسری) میری عترت یعنی اہلِ

- ==

#### صیح مسلم شریف میں ہے، غدیرخم کے مقام پرارشا دفر مایا:

﴿أَنَا تَارِكُ فِيْكُمْ ثَقَلَيْنِ: أَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللهِ فِيْهِ الْهُلَى وَالنُّوْرُ، فَخُلُوا بِكِتَابِ اللهِ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ \* فَحَتَّ عَلَى كِتَابِ اللهووَ رَغَّبَ فِيْهِ، ثُمَّ قَالَ \* وَ اَهُلُ بَيْتِيْ، أَذَ كِّرُكُمُ اللهَ فِي اَهُلِ بَيْتِيْ، أَذَ كِّرُكُمُ اللهَ فِي اَهْلِ بَيْتِيْ، أَذَ كِرُكُمُ اللهَ فِي اَهْلِ بَيْتِيْ " . (مسلم شريف فضائل الصحابة ،٣٦:٢٣٠٨، مشكوة شريف)

امام ترمذی علیہ الرحمۃ نے سنن ترمذی میں حضرت زید بن ارقم اور حضرت جابر اللہ سے دوایت کیا ہے۔ نیز اسے صاحبِ مشکوۃ نے ذکر کیا ہے اور امام قاضی عیاض مالکی علیہ الرحمۃ نے بھی کتاب الشفاء میں بیان کیا ہے۔

عَنْ زَيْدِبُنِ اَرْقَمُ اللهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ صلى الله عليه و آله وسلم: اِنْ تَارِكُ فِيْكُمُ مَا إِنْ مَّسَّكُتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدِئْ، اَحَلُهُمَا اَعْظَمُ مِنَ الْآخَرِ: كِتَابُ اللهِ حَبُلُ مَمُكُودُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْآرْضِ، وَعِثْرَتِى اَهُلُ بَيْتِى، وَ لَنْ يَّتَفَرَّ قَاحَتَٰى يَرِدَاعَكَ الْحُوضَ فَانْظُرُوا كَيْفَ تَغْلُفُونِي فِيْهِمَا-

(ترمذى شريف، المناقب، ٨٨ ١ ٣٨ مشكوة شريف، كتاب الثفا)

کہرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا میں تم میں وہ (دوعظیم چیزیں)
چھوڑ ہے جارہا ہوں کہ اگرتم انھیں تھا ہے رہوتو میرے بعد بھی گمراہ نہ ہوگے۔ان میں سے
ایک دوسری سے بڑی ہے۔(ایک) اللہ کی کتاب ہے جوآسان سے زمین تک درازرتی ہے
اور (دوسری) میری عترت یعنی میری اہل بیت ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدانہ ہوں

گے یہاں تک کہ دوش کو ٹر پر مجھے ملیں گے۔ توغور وفکر کرو کہتم میرے بعدان دونوں کے ساتھ کیساسلوک کرتے ہو۔

امام ابن حجر ملی علیه الرحمة نے ابوالشیخ عبرالله بن محمد اور امام دیلمی سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیه وآلہ وسلم نے فرمایا: جو شخص میری اولا دیے حقوق کی رعایت نہیں ۔ کرتا وہ منافق ہے۔ (حسب ونسب ج اص ۵۵)

امام ابن جحر مکی علیہ الرحمة مزیدروایت بیان کرتے ہیں:

اِنَّهُ صلى الله عليه و آله وسلم قَالَ: اِلْزَمُوْا مَوَدَّتَنَا آهُلَ الْبَيْتِ فَاِنَّهُ مَنُ لَقِيَ اللهُ عَزَّوَ جَلَّ وَهُوَ يَوَدُّنَا دَخَلَ الْجُنَّةَ بِشَفَا عَتِنَا وَالَّذِي نَفْسِيْ بِيَدِهٖ لَا يَنْفَحُ عَبُسًا عَمَلُهُ اللهُ عَزَّوَ جَلَّ وَهُوَ يَوَدُّنَا دَخَلَ الْجُنَّةَ بِشَفَا عَتِنَا وَالَّذِي نَفْسِيْ بِيَدِهٖ لَا يَنْفَحُ عَبُسًا عَمَلُهُ اللهِ مِنْعُوفَةِ حَقِّنَا - (صواعق مُرتَّ ٢١٣)

کہرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہم اہلِ بیت کی محبت لازم کیٹر و پس جو شخص اس حال میں اللہ تعالیٰ سے ملے گا کہ وہ ہم سے محبت رکھتا ہو گاتو اللہ تبارک وتعالیٰ ہماری شفاعت سے اسے جنت میں واخل فرمائیگا اس ذات کی قسم جسکے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ہمارے حقوق کی پہچان کے بغیر بندے کا کوئی عمل اسے نفع نہیں دے گا۔

مندرجہ بالااحادیث مبارکہ کو میر نظر رکھتے ہوئے ایک مدت سے بیداردہ تھا کہ حقوق اہلِ بیت اطہار کا ایک مختصر ساخا کہ ضبط تحریر میں لا یا جائے تا کہ جاہل و نا واقف کے لئے واقفیت کا سامان، غافل کے لئے تنبیہ کا باعث اور مخالفین کے لئے اتمام جمت کا کام دے ۔ جبکہ اس میں ایسی راہِ اعتدال اختیار کی جائے جو ہمیشہ سے اہلِ حق کا دستور رہا ہے۔ کیونکہ ایک طرف تو خوارج و نو اصب کا گروہ ہے جو اہلِ بیت اطہار کی عظمت کا منکر ہے اور دوسری طرف گروہ روافض، جو محبت اہلِ جیت کی آڑ میں عظمت صحابہ کا منکر ہے لہذا اہلِ حق پر

غَرَقَ۔

لازم ہے کہ وہ ان (خوارج و نواصب اور روافض) کے مگر وفریب کا پر دہ چاک کرتے ہوئے عوامِ المسنت کو آگاہ کریں کہ عظمتِ اہل بیتِ اطہار کا وفاع اور ان کی مودّت و محبت اور صحابہ کرام کی ناموں کا تحفظ اور ان کی محبت و عقیدت سنیت کا امتیازی نشان ہے۔

اس لئے کہ سر کار دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے اپنے اہلِ بیت کے بارے میں ارشا وفر مایا:

مَثَلُ اَهُلِ بَيْتِي كَمَثِل سَفِيْنَةِ نُوْجٍ، مَنْ رَكِبَ فِيْهَا نَجَا وَمَنْ تَغَلَّفُ عَنْهَا

کہ میرے اہلِ بیت کی مثال ،حضرت نوح (الطّیظہ) کی کشتی کی طرح ہے، جواس میں سوار ہوااس نے نجات پائی اور جو باہر رہاوہ غرق ہوا۔

اور صحابہ کرام کی شان میں فرمایا: آصُحَابِیْ کَالنَّجُوْمِ فَبِاً ہِمِ هَا تُعَدِّدُ اَهْتَدَیْتُ مَر میرے صحابہ ساروں کی مانند ہیں تو تم ان میں ہے جس کی بھی اقتداء کرو گے، ہدایت پاجاؤگے۔

اہل سنت کا ہے ہیڑا پاراصحابِ حضور بخم ہیں اور ناؤہے عترت رسول اللہ کی مگر (ایک مدت گزرجانے کے باوجود) اس ارادہ کوعملی جامہ نہ پہناسکا اور پایئہ پیمیل تک نہ پہنچاسکا توحضور مولائے کا ئنات حضرت علی المرتضیٰ شیرِ خدامشکل کشا کرم اللہ وجہدالکریم کافرمان والاشان بارباریاد آیا۔

> عَرَفُتُ رَبِّيْ بِفَسْخِ الْعَزَ الْمِهِ . كهارادول كِنُوشِّ سِين اپنے رب كو پېچپا نتا ہول \_

دریں اثناء رمضان المبارک ۱۳۳۲ ہے ہے چندون پہلے (ابن تیمیہ) کا ۵۰ صفحات پرمشمل ایک رسالہ بنام (حُقُونُ آلِ الْبَیْت) نظرے گزراجے دیکھ کرول بے ساختہ یکاراٹھا،

| = | الوراء   | وراء   | گھرانہ    | ~  | , | مرانه | 5    | 6   | نى  | الله  | الثر |
|---|----------|--------|-----------|----|---|-------|------|-----|-----|-------|------|
| = | مشكل كشا | · U. 6 | يا گھرانے | 51 |   | بين ا | 0 tm | بين | نين | میں ح | 01   |

ابن تیمید، جونجدیوں کا امام اورشیخ الاسلام ہے، وہ کہاں اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وا کہ اس میں اللہ تعالیٰ علیہ وا کہ واللہ علیہ وا کہ اس میں اس میں آئیں:

فوراً دویا تیں ذہن میں آئیں:

(۱) حدیث شریف میں وارد ہے: إِنَّ الله یُؤیِّنُ هٰ فَاالدِّینَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ۔
کہاللہ کریم نافر مانوں اور فاجروں سے بھی اپنے دین کی تائیدو جمایت کروالیتا ہے

(۲) یہ کہ عربی کامشہور مقولہ ہے 'الْفَضْلُ مَا شَهِلَتْ بِهِ الْاَعْتَ اَء ''خوبی اور
فضل و کمال تو یہ ہے کہ دشمن بھی اس کی گواہی دیں۔ جیسے اردو میں کہتے ہیں: جادو وہ جوسر چڑھ کر بولے۔

حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہلِ بیتِ اطہار کی عظمت وطہارت، فضل و کمال اور رفعت وشان کا کیا کہنا کہ امام الوہا بید ابن تیمیہ جیسے شخص کو بھی اس کے اعتراف واقرار کے بغیر چارہ نہیں۔

۱۹۸۱-۸۷ میں برسالہ (حقوق آلِ البیت) دار الکتب علمیہ بیروت لبنان سے شائع ہوا۔ اس ۵ کو صفحات پر شمل رسالہ میں ابن تیمیہ نے اپنے مؤقف کو ثابت کرنے کے لئے تقریباً سر (۵۰) آیات قرآنیا در تقریباً سر (۵۰) احادیث نبویہ بیش کی ہیں۔

درج شده آیات قرآنیه اوراحادیث مبارکه کی تخریج استاد عبدالقادرا حمدعطااوراستاد مصطفی عبدالقادراحمه عطانے کی ہے۔لہذا فقیرنے اس کا اردوتر جمہ کرنے کا فیصلہ کیا۔اور رمضان المبارك كى مقدس اور بابركت ساعتول مين ترجمه كا آغاز كيا -كريمول كى كرم نوازى ہے یا یہ بھیل تک پہنچانے کی توفیق ملی۔

تا نہ بخشد خدائے بخشدہ این سعادت بزور بازو نیست

چونکہ مصنف کتاب امام الوہابیا بن تیمیہ ہے اس لئے اس میں مثبت پہلوؤں کے ساتھ ساتھ کچھنفی پہلوؤں کا ہونا بھی ناگزیرتھاجنھیں بدع وضلالات (بدعتیں اور گمراہیاں) كے باب ميں''مساجد ومزارات كے لئے نذر ماننا'' كے عنوان سے ذكر كيا گياہے لہذا فقير نے اس مقدمہ میں ان کی نشاندہی کر دی ہے اور ان کا ردّ کرتے ہوئے اہلِ حق (اہل سنت وجماعت) كالتحقيقي مؤقف واضح كرديا ہے۔

سب سے پہلے ہم کتاب پرایک طائزانہ نظر ڈالیس گے۔اس کے بعد شخ ابن تیمیہ نے''مساجد ومزارات کے لئے نذر ماننا'' کے عنوان ہے جن مسائل کو چھیٹر ااور موضوع گفتگو بنایا نیزان پر بحث کرتے ہوئے آیات واحادیث درج کتاب کی ہیں،ان کی وضاحت و تحقیق کے لئے درج ذیل عنوانات پر گفتگو ہوگی ۔ان شاءاللہ العزیز

برعت اور اسكامفهوم، ابن تيميد كي پيش كرده احاديث، ان كے محج مفاتيم ومطالب، (بسلسلهٔ قبوراوران کی زیارت، بالخصوص زیارت روضهٔ اقدس سرکار دوعالم صلی الله تعالیٰ علیه وآله وللم) قبرين بين بين بين كنهين؟ مزارات يرجراغال كرنا، حديث بل ما شاء الله وحدة يربحث، يمين (قسم) اوراس كاكفاره، نذر،اس كى اقسام اوران كے احكام، عقيرة شفاعت اوراس كامفهوم، نيزكتاب وسنت سيحضور سركار دوعالم شفيع المذنبين صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كى شفاعت كاثبوت.

#### كتاب ايك نظرمين

(۱) خطبہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار کی معرفت کا ذکر کرتے ہوئے ان کی محبت واطاعت کورسولِ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و اطاعت قرار دیا ہے۔

(۲) مقدمه میں ثابت کیا ہے کہ کتاب وسنت، اسلام کی اساس وبنیا دہے اور یہی اُمت مسلمہ کا مرکز وحدت واتحادہے۔

(۳) اہل بیت اور ان کے خصائص کے باب میں سب سے پہلے یہ بحث کی ہے کہ اہلیبت کون ہیں؟ اور پھران کے لئے ظہیر اور درود شریف میں شامل کئے جانے کا ذکر کیا ہے۔
(۴) اہل بیت کیلئے کیا روا ہے اور کیا نہیں؟ کے عنوان سے ان کے لئے صدقات کی حرمت اور اموال فئی اور اموال غنیمت میں سے ان کوشس دیئے جانے کا تذکرہ کیا ہے۔
کی حرمت اور اموال فئی اور اموال غنیمت میں سے ان کوشس دیئے جانے کا تذکرہ کیا ہے۔
(۵) سک الصّحابة حرّا مُر ، اس باب میں قرآن وسنت کی روشنی میں واضح کیا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیم اجمعین کو سب وشتم کرنا (گالی گلوچ اور برا بھلا کہنا) سخت حرام ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انھیں مغفرت و بخشش اور رضا و خوشنو دی کی سند عطا فرمادی ہے۔

(۲) حضرت امام علی علیہ السلام کے مذہب سے شیعہ کی جہالت ، کاعنوان قائم کرکے واضح کیا ہے کہ اگر چہمولائے کا ئنات امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنی تمام جنگوں میں ، جن جن سے بھی لڑے ، ان سب کے مقابلے میں آپ ہی حق پر تھے، تا ہم جنگ جمل وصفین اور خارجیوں (حروریوں) کے خلاف لڑی جانے والی جنگ میں فرق ہے۔ نیز یہ بھی وضاحت کی ہے کہ حدیث پاک کے مطابق خلافت تیس برس ہوئی، حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام پانچویں خلیفہ داشد ہوئے اور جب تیس سال پورے ہوئے تو آپ نے امر حکومت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سپر دکر دیا۔ اور یوں وہ پہلے بادشاہ اور سلطانِ اسلام قراریائے۔

(۷) ضلالت وگمراہی کے اسباب وعوامل پر گفتگو کی ہے۔ اور کتاب وسنت کے علم وقعم کی تھی وقلت نیز ظن و گمراہی کے اسباب قرار دیا ہے۔ وقیم کی تمی وقلت نیز ظن و گمان اور خواہشات نفس کی پیروی کو گمراہی کے اسباب قرار دیا ہے۔ گمراہ فرقوں کے نظریات کا مختصر خاکہ اور ان کے مقابلے میں اہلسنت کا معتدل عقیدہ ونظریہ بھی پیش کردیا ہے۔

(۸) مصیبت کے دفت اہلِ استقامت کا مظاہرہ صبر و ثبات ، اس باب میں شہر ادگانِ رسول حضرت سیدنا امام حسین شہید کر بلا علیہ السلام کی شہادت کا تذکرہ بھی کیا اور ان کے قاتلین ، آل کا حکم دینے والوں ، مدد کرنے علیہ السلام کی شہادت کا تذکرہ بھی کیا اور ان کے قاتلین ، آل کا حکم دینے والوں ، مدد کرنے والوں اور اس پر راضی ہونے والوں کو ملعون (لعنتی ) قرار دیا ہے۔ یومِ عاشوراء کو ایک عظیم دن اور کر بلا کے صدمہ کو ایک عظیم صدمہ اور حادثہ قرار دیتے ہوئے اہلیت واطہار کے صبر و استقامت کا ذکر کیا۔ اور ماتم ونوحہ وغیرہ کی حرمت کو واضح کیا ہے۔ نیز دیگر بدعات کا ردّ اور یومِ عاشوراء کے روزے کا اثبات کیا ہے۔

(٩) بدع وصلالات، بدعتين اور گمرا هيال-

سیکتاب کا آخری باب ہے۔اس میں اگر چہ حضرت سیدنا امام مہدی علیہ السلام کا تذکرہ اوران کے بارے میں شیعہ کے عقیدہ فاسدہ کارد بھی موجود ہے جو بہت خوب ہے۔ حضور سرکارِ دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درورد وسلام پڑھنے ، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ

وآلہ وسلم کے وصال کے بعد بھی جہاں کہیں سے بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود وسلام کا نذرانہ پیش کیا جائے ، اس کا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی باگاہ میں پیش کیا جانا ، اہلِ قبور کو سلام کرنا اور ان کے لئے دعا واستغفار اور انھیں اس کا نفع پہنچنے (ایصال اُواب ) کا ثبوت موجود ہے۔ تاہم یہی وہ باب ہے جس میں ''مسا جدو مزارات کے لئے نذار ماننا'' کے عنوان سے شخ ابن تیمیہ نے کچھا سے مسائل کو چھٹرا ہے جو شنہ وضاحت بیں جن کا ذکر ہم گذشتہ صفحات (ص ۲۹) میں کر چے ہیں۔ چونکہ ان کی وضاحت و تحقیق لازم وضروری ہے لہذا سب سے پہلے ہم برعت اور اس کا مفہوم پیش کرتے ہیں پھر دیگر پہلوؤں کا جائزہ پیش کریے ہیں گھردیگر پہلوؤں کا حائزہ پیش کریے ہیں گھردیگر پہلوؤں کا

وَمَا تَوْفِيْقِي إِلَّا بِالله عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَالَيْهِ أُنِيْب. ضروري نوث:

ہم قارئین سے گزارش کرتے ہیں کہ جب اس باب (بدع وضلا لات) کا مطالعہ کریں تواس سے قبل ہمارے اس وضاحتی بیان کو دوبارہ ملاحظہ فرمالیں ۔شکریہ

#### برعت اوراس كامفهوم:

امام نووی، ملاعلی قاری، علامه ابن اخیر، علامه طاہر پتنی، ابن منظور افر لیتی، علامه عزبن عبدالسلام، سید شریف جرجانی، محدث عبدالغی نابلسی، ابن عابدین شامی، سید محمود آلوسی بغدادی، امام جلال الدین سیوطی، امام ابن جرکمی، شیخ محقق شاه عبدالحق محدث و بلوی اور مولا نا عبدالسیم را میوری وغیر جم نے بدعت اور اس کے مفہوم پر تفصیلی گفتگو کی ہے جس کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔

بدعت کالغوی معنی: نئی چیز۔ ریذ ۽ مدد

بدعت كاشرعى معنى:

وَفِي الشَّرْعِ إِحْدَاثُ مَا لَمْ يَكُنُ فِي عَهْدِرَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه و آله

وسلم

لیمی شریعت میں بدعت اس کام کا ایجاد کرنا ہے جو کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں نہ ہو۔

پھراس نے کام یعنی بدعت کی دوشمیں ہیں:

(۱) برعت ِ حسنه (محموده) اور (۲) برعت سيئه (مذمومه)

ا بدعت حسنه: وه نیا کام جو کسنت کے خلاف ند ہو۔

۲ برعت سیئہ: وہ نیا کام جو کسی سنت کے خلاف ہو، یا سنت کو مٹانے والا ہو، مزاجِ اسلام کے خلاف ہواور دین کے کسی حکم کو تبدیل کرکے رکھ دے۔ ایک وہانی عالم علامہ وحیدالزمان لکھتے ہیں: بدعت دوشم کی ہے ایک بدعت ضلالت جس کوسیئہ بھی کہتے ہیں، دوسری بدعت ہدایت جس کو بدعت حسنہ بھی کہتے ہیں، دوسری بدعت اللہ اور رسول کے احکام کے خلاف میں ہو وہی بدعت صلالت اور سیئہ ہے اور جو بدعت اللہ اور رسول کے احکام کے موافق ہو گواس کی کوئی مثال پہلے سے نہ ہو مثلاً سخاوت کی نئی شکلیں یا عمدہ اور بہتر کا موں کی نئی صورتیں (جیسے کوئی مثال پہلے سے نہ ہو مثلاً سخاوت کی نئی شکلیں یا عمدہ اور بہتر کا موں کی نئی صورتیں (جیسے کوئی مثال پہلے سے نہ ہو مثلاً سخاوت کی نئی شکلیں یا عمدہ اور بہتر کا موں کی نئی صورتیں (جیسے کوئی مثانہ یا بیوہ گھر یا بیت المساکین یا بیت المعذورین یا کتب خانہ یا قرضِ حسنہ کا بدیک یا مدرسہ صنعت وحرفت و تجارت و زراعت وعلوم دینیہ یا مدرسہ تعلیم طب وعلاج ادو بہ قائم کرنے ) وہ بدعت حسنہ ہے اور اس پر تواب کی امید ہے بدلیل دوسری حدیث کے

مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً كَانَ لَهْ آجُرُهَا وَ آجُرُ مَنْ عَمِلَ مِهَا وَ مَنْ سَنَّ سُنَّةً سَنَّةً كَانَ عَلَيْهِ وِزُرُهَا وَ وَزُرُمَنْ عَمِلَ مِهَا - (لغات الحديث ازعلامه وحيد الزمان)

اورجس صدیث میں بیآیا ہے کہ 'کُلُّ بِدُعَةٍ ضَلَالَةٌ ''ہرنیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت ضلالت و گمراہی ہے، اس سے مرادوہ کام ہیں جو اصولِ شریعت کے مخالف ہوں اور رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کے خلاف ہوں، کیونکہ 'وَ قَوْلُهٔ کُلُّ بِدُعَةٍ

ضَلَالَةٌ عَامٌ هَغُصُوْصٌ مِنْهُ الْبَعْض "پیعدیث عام مخصوص منه البعض ہے۔ چنانچے صحیحین (بخاری مسلم) میں ہے۔حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم

نے ارشادفر مایا:

مَنْ آخْلَتَ فِیْ آمُرِ نَاهٰنَا مَالَیْسَ مِنْهُ فَهُوَرَدٌّ۔ یعنی جس نے ہمارے اس دین میں وہ بات نکالی جودین کی قسم سے نہیں یعنی کتاب وسنت کے خلاف ہے ، تو اس کی وہ بات رد ہے۔

شار حين حديث فظ أمّا لَيْسَ مِنْهُ "كَاشِر حس لكها م كداس مين اشاره

اس طرف ہے کہ اس چیز کا نکالناجو کتاب وسنت کے خلاف نہ ہو، برانہیں ہے۔ شارحین حدیث کو اس طرح معنی کرنے کی وجہ یہ پڑی کہ ابوداؤ وشریف میں ہے: مَنْ صَنَعَ أَمْرًا عَلَی غَیْرِ اَمْرِ نَافَهُو رَدٌّ۔

یعن جس نے کیا کوئی کام ہمارے کام سے غیر طریقہ پروہ روّ (مردود) ہے۔ حضرت کا کام کتاب وسنت ہے، کتاب وسنت کے غیروہ می طریقہ ہوگا جو بالکل اس کے مخالف اور اس کامغیّر لیتنی بدل دینے والا ہوگا۔

حاصلِ حديث: \_الحاصل اس حديث سے دوباتيں ثابت ہوئيں:

(۱) سرکارعلیہ الصلاۃ السلام نے لفظ 'مین ''ارشاد فرمایا۔ عربی زبان میں بید لفظ عام ہے اس میں کسی نہیں اللہ تعالی علیہ وآلہ و کلم نے یوں عام ہے اس میں کسی زمانے اور قرن کی قیرنہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ و کسی خبیں فرمایا کہ جوکوئی نکالے نئی بات اوّل قرن میں ، دوسری میں ، تیسری میں یا بالکل آخری زمانے میں بلکہ عام فرمایا کہ جب جھی کوئی نکالے وہ روّہے۔

(۲) اس نئی نکالی ہوئی بات کا مردود ہونا موقوف ہے اس بات پر کہ مخالف ہو

کتاب وسنت کے۔ اُمورِ محد شہ لیعنی برعت کا حسنہ اور سیئہ ہونا موقوف، مخالفت اور عدم

مخالفت کتاب وسنت پر ہے نہ ذما نہ پر۔ اور بیمسکلہ اصول میں ثابت شدہ ہے کہ جب کوئی حکم

کسی امر مقید پر ہوتا ہے تو وہ حکم قید کی طرف راجع ہوتا ہے۔ اس حدیث میں 'فَھُو رَدُّ ہُ'' کسی امر مقید پر ہوتا ہے تو وہ حکم قید کی طرف راجع ہوتا ہے۔ اس حدیث میں 'فَھُو رَدُّ ہُ'' ہے، اس کی

حکم ہے، یہ اصل احداث پر راجع نہیں ہوگا بلکہ اس کی جوقید' ماکٹیس مِٹھ '' ہے، اس کی
طرف راجع ہوگا یعنی جوئی بات دین کے مخالف اور اسے بدل دینے والی ہوگی، وہ رد ہے۔ نہ

یہ کہ جوکوئی بات عمرہ، صالح اور نیک، اصولِ دین کے موافق نکالی جائے وہ بھی رد ہے۔

اب اس حدیث سے ثابت ہوگیا کہ برعت حسنہ یعنی اچھی بات کا ایجاو کرنا برا

نہیں ورنہ رسول الله صلى الله تعالیٰ علیه وآله وسلم احداث کولفظ 'مَالَیْسَ مِنْهُ '' کے ساتھ مقید نه فرماتے بلکہ یوں فرماتے 'مَنْ آحُدَ کَ فَیْ آمُرِ نَا فَهُوَ رَدٌّ ''

جب مقامِ مذمت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم احداث کو ُمّا کی ہُس مِنْ ہُ ' کے ساتھ مقید فرما چکے بعنی وہ نئی بات مردود ہے جو کسی طریقۂ اسلام اور سنت کے مخالف ہو۔ پس برعت اور اس کی ممانعت میں جس قدر حدیثیں ہوں گی وہ راجع ہوں گی إحداث اور برعت مخالف اسلام کی طرف نہ احداث ِ خیراور بدعت ِ حسنہ کی طرف۔

اگر ہر نیا کام (بدعت) سیئہ اور صلالت وگمراہی ہوتا تو رسول اللہ صلیٰ اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہرگزید نیفر ماتے:

مَنْسَنَّ فِي الْرِسُلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَعُبِلَ مِهَا بَعْلَة، كُتِبَلَهُ مِثُلَا جُرِمَنْ عَمِلَ مِهَا بَعْلَة، كُتِبَلَهُ مِثُلَا جُرِمَنْ عَمِلَ مِهَا بَعْلَة مُ اللهِ مَنْ المُؤرِهِمُ شَيْئٌ،

وَمَنْ سَنَّ فِي الْاِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّعَةً، فَعُمِلَ بِهَا بَعُلَهُ، كُتِبَ عَلَيْهِ مِثُلُ وِزُرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا، وَلَا يَنْقُصُ مِنْ اَوْزَارِ هِمْ شَيْعٌ. (صیح مسلم، کتاب العلمه ۱۱) جَسُّخُص نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا پھراس طریقہ پراس کے بعد عمل بھی کیا گیا تو جتنا اجروثواب اس طریقہ پرعمل کرنے والے کو ملے گا اتنا ہی اجروثواب طریقہ ایجاد کرنے والے کو بھی ملے گا اور عمل کرنے والوں کے اجر میں سے ذرقہ برابر بھی کمی نہ کی

اورجس شخص نے اسلام میں کوئی براطریقہ ایجاد کیا پھراس کے بعد اس برے طریقہ پڑل بھی کیا گیا تو جتنا گناہ عمل کرنے والے کو ملے گا اتنا ہی گناہ طریقہ ایجاد کرنے والے کو بھی کی نہ کی جائے گی۔

میتے مسلم کی حدیث ہے، اس حدیث سے ہمار بے دومطلب ثابت ہوئے۔

(۱) میر کہ بدعت حسنہ کا برا ہونا تو کیا بلکہ اس پررسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تواب کا وعدہ دیا ہے اور تواب بھی کیسا کہ جب وہ آدی مرجائیگا اور اس کے مرنے کے بعد دوسر بے لوگ اس پڑل کریں گے تو بعد موت بھی ان سب کے برابراس کو تواب پہنچا رہے گا دوسر بے لوگ اس پڑمل کریں گے تو بعد موت بھی ان سب کے برابراس کو تواب پہنچا رہے گا کہ دین کے جامول اور قواعد واسطے تہذیب علم کا ہر دین کے ایجاد کئے، اور اولیا پوطریقت نے قسم قسم کے مجاہدات اور اُشغال بعد قرونِ خلا بند واسطے تزئین اور تصفیہ قلب کے پیدا کئے۔

ثلاثہ واسطے تزئین اور تصفیہ قلب کے پیدا کئے۔

(۲) میر کداس برعت ِ حسنہ کے ایجاد میں بھی وہی لفظ 'میں '' جوعر بی زبان میں ایک عام لفظ 'میں '' جوعر بی زبان میں ایک عام لفظ ہے، ارشاد فرمایا۔ میہ خرمایا کہ جوقرونِ ثلاثہ میں کوئی آ دمی طریقہ حسنہ جاری کرے گااس کوثواب ملے گااور جو بعد میں کرے گاتواس کوعذاب ہوگا اور وہ برعتی ہوگا بلکہ یوں ارشاد فرمایا کہ جوکوئی جب بھی بھی طریقۂ نیک جاری کرے گا تواب ہوگا۔

حاصل کلام: بدعت کی قسمیں اوران کے احکام:

مندرجہ بالا بحث سے ثابت ہوا کہ وہ بدعت (نیا کام) جوسنت کے خلاف نہ ہووہ بدعت (نیا کام) جوسنت کے خلاف نہ ہووہ بدعت حسنہ اور باعث ِثواب ہے۔ اور جو بدعت (نیا کام) کسی سنت کے خلاف ،اسے تبدیل کرنے والا اور مزاج اسلام کے خلاف ہووہ بدعت سینہ، ضلالت و گمراہی اور گناہ ہے۔

پھر بدعت حسنه کی تین قسمیں ہیں: واجب ہستی، جائز ومباح اور بدعت سیئہ کی دونشمیں ہیں: حرام ، مکروہ یوں بدعت کی کل پانچ قسمیں ہوئیں۔

(۱) بدعة واجبه: ابلِ باطل كے عقائد ونظريات اورافكاركوروكنے كے لئے مناسب

دلائل اورعلوم کی تحصیل جیسے علم نحو، صرف وغیرہ ۔ تا کہ قرآن وحدیث کو سمجھا جا سکے ۔ اگر چہ بیہ علوم عہدر سالت میں موجود نہ تھے مگر قرآن وسنت اور دین کو سمجھنے کے لئے اب ان کی تعلیم و تدریس واجبات دینیہ میں سے ہے۔ یو نہی جو باطل فرقے بعد میں ظاہر ہوئے ان کی تر دید آج کل کے علماء پر فرض ہے۔

(۲) بدعة مستحبه: وه چیزیں جن میں لوگوں کی بھلائی ، بہتری اور فائدہ ہے، وہ مستحب ہیں۔ جیسے سرائے ، ہوٹل ، مدارس ، یونیورسٹیاں کالجز ، فنی اوارے ، بلکہ ہروہ امرمستحسن جوقر ونِ اولیٰ میں نہ تھا۔

(۳) بدعة مباحه: جیسے عمدہ اورلذیذ کھانے ،مشروبات ،نت نے ملبوسات ،سفری سہولیات ، طبی تحقیقات ، آٹا چھان کر استعال کرنا۔ اگر چہ عہدرسالت میں ان چھنے آئے کی روٹی استعال ہوتی تھی۔ سرکار دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود بھی ان چھنے آئے کی روٹی تناول فرما یا کرتے لیکن اگر کوئی شخص آٹا چھان کرروٹی پکا تا ہے تو یہ اس کے لئے مباح ہبدعت اور گمرا ہی نہیں کہ اُسے دوز خی ہونے کی بثارت سنادی جائے۔

(۷) بدعة محرمه (حرام): ایسافعل جوکسی سنت کے خلاف ہو۔ جیسے جریہ وقد دیہ وغیرہ کا مذہب۔

(۵) بدعة مکرومهه: وه کام جس میں اسراف ہووه مکروه ہے جیسے مساجداور مصاحف کی غیر ضروری زیب وزینت اور بلامقصد تز مکین وزیباکش وآراکش و تحسین وغیرہ۔ پیش کروہ احادیث....اوران کے سیجے مفاہیم ومطالب قبورِ انبیاء وصالحین پرمساجد بنانے (بناء البیساجد علی القبور) اور آخیں سجدہ گاہ بنانے اوران پرتصاویرر کھنے کی ممانعت کے سلسلے میں چنداحادیث پیش کی گئی ہیں۔

(1) لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ، إِنَّخَلُوا قُبُورَ آنْبِياءِ هِمْ مَسَاجِل.

الله تعالى نے يهود پرلعنت فرمائي جنهول نے انبياء کی قبروں کومسجد (سحدہ گاہ) بنايا

(2) إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوْنَ يَتَّخِنُونَ الْقُبُوْرَ مَسَاجِلَ، ٱلَّا فَلَا

تَتَّخِنُونَ الْقُبُورَ مَسَاجِكَ، فَإِنِّيْ آنُهَا كُمْ عَنْ ذٰلِكَ.

جولوگ تم سے پہلے تھے وہ اپنے انبیاء وصالحین کی قبروں کو سجد بناتے ، خبر دارتم قبروں کو سجد نہ بنانا ، میں تم کواس سے منع کرتا ہوں۔

(3) وَلَيَّا ذُكِرَ كَنِيْسَة الْحَبْشَة قَالَ: أُولِئِك إِذَا مَا تَالرَّجُلُ فِيُهِمُ بَنَوُا عَلَى قَبْرِهٖ مَسْجِمًّا وَ صَوَّرُوْا فِيْهِ تِلْك التَّصَاوِيْرَ، أُولِئِك شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَاللَّه يَوْمَ الْقَامَة

مبشہ کے ایک کنیسہ کا ذکر کیا گیا تو فرمایا: ان لوگوں کی بیحالت تھی کہ جب ان میں کوئی مردصالح انتقال کرتا تو اس کی قبر پر مسجد تعمیر کرتے اور اس میں تصویریں بناتے ، وہ روزِ قیامت اللہ کے نزدیک بدترین خلق ہیں۔

(4) لَعَنَ اللهُ وَ وَالرَّاتِ الْقُبُورِ وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِلَ وَالسُّرُجِ. قبروں کی کثرت کے ساتھ زیارت کرنے والی عورتوں، ان پر سجدیں بنانے آئھیں (قبروں کو) سجدہ گاہ بنانے اور وہاں چراغ لئکانے والوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ مضور مولائے کا ئنات کرم اللہ وجہدالگریم فرماتے ہیں کہ حضور سر کارِ دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے مامور فرمایا کہ میں جوتصویر پاؤں اس کومحوکر دوں اور جو قبر بلند پاؤں اس کومحوکر دوں۔ پاؤں اسے برابر کر دوں۔

(6) اَللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنَّا يُعْبَدُ.

اے اللہ! جس طرح کی بت کی عبادت کی جاتی ہے، میری قبرکوایسانہ بنانا۔

(7) لَاتَتَخِنُاوُا قَبْرِي عِينًا.

ميرى قبر كوعيدنه بنانا

(8) لَا تَجْلِسُوْاعَلَى الْقُبُوْدِ، وَلَا تُصَلُّوْ الْكَيْهَا . قبروں پرمت بیٹھواور نہ ہی ان کی طرف کونماز ادا کرو۔ لہٰذااب ہمیں شخفیق پیش کرناہے کہ

(۱) احادیث مذکورہ بالاسے وہ نتائج اخذ کرنا ، جو ابن تیمیہ نے اخذ کرنے کی کوشش کی ہے، شیجے ہے یا نہیں ؟ جبکہ ابن تیمیہ کی سیر کوشش بھی سعی ناتمام ہی ہے کیوں کہ وہ خود بھی کماحقہ ان کا اصل مفہوم واضح نہیں کر پائے اور قار ئین کو مخالطہ میں ڈالنے کے سواانھیں کچھ حاصل نہیں ہوا۔

(۲) کہ پھران احادیث مذکورہ بالا کا اصل مفہوم کیا ہے؟ چونکہ حدیث کا نام س کرمسلمان کا سرعقیدت سے جھک جاتا ہے اوروہ دم مار نے کی جرائے نہیں کرتا۔ صرف اس لئے کہ وہ سمجھتا ہے کہ جو بیان کیا جارہا ہے، پڑھی گئی حدیث کا مفہوم مفہوم بیان کیا جارہا ہے اس غریب کے وہم وگمان میں بھی نہیں ہوتا کہ اس حدیث کا جومفہوم ومعنی بیان کیا جارہا ہے وہ خودساختہ ہے۔

لیجئے احادیث ِمبار کہ اور محدثین کرام کی شروحات کی روشیٰ میں ہم ان پیش کی جانے والی احادیث کاصیح مفہوم ومجمل واضح کرتے ہیں، پیش خدمت ہے، ملاحظہ فرما ہے:

وَمَاتُوفِينَقِي إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْم

(۱) پہلی حدیث میں یہود پُرانبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی قبروں کومسجد (سجدہ گاہ) بنالینے پرلعنت فرمائی گئی ہے۔اور سہبات تومحض تر جمہ سے بھی سمجھی جاسکتی ہے کہ یہود پر انبیاء وصلحاء کی قبروں کومسجد بنالینے پر جولعنت فرمائی گئی ہے،اس کا سبب کیاہے؟

احادیث کی شروح کی طرف ہاتھ بڑھانے سے قبل حدیث نمبر تین (۳) پرنظر کرنے سے بیہ بات بالکل واضح اورروزِ روشن کی طرح صاف عیاں ہوجاتی ہے۔ کیونکہ اس میں ارشا دفر مایا کہ ان لوگوں کا بید ستورتھا کہ جب ان میں کوئی مر دصالح انتقال فرما تا تو وہ اس کی قبر پر مسجد تقمیر کرتے اور اس میں ان کی تصویریں بناتے ، وہ اللہ کے نزدیک بروزِ قیامت برترین خلق ہیں۔

اس حدیث شریف سے بیمعلوم ہوا کہ ان کا قبور انبیاء پر مسجد بنا نا ان قبور باتصویر کی عبادت کے لئے تھا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسا کرنے والا مستحقِ لعنت ہے۔ چونکہ اس وقت لوگ تصویروں کی عبادت کے عادی تھے۔ اس لئے قبر پر بنائی جانے والی ان تصاویر کی مذمت فرمائی جن کی عبادت کی جاتی تھی۔

چنانچیامام ابن جرعسقلانی رحمه الله تعالیٰ "فتح الباری شرح بخاریٰ "میں اس پر بحث

كت بوئرة طرازين:

جولوگ قبر پرتضویری بناتے تھے ان کا مقصد یہ تھا کہ لوگ ان تصاویر سے مانوس ہوں اور انھیں دیکھ کر ان کے اعمال صالحہ یاد کریں اور ان کی طرح عبادت میں کوشش کریں ہوان کے بعد ناخلف لوگ آئے جوان کی مراد کونہ پاسکے اور شیطان نے ان کے دلوں میں ہوسوسہ ڈال دیا کہ تھا رے اسلاف ان تصاویر کی تعظیم اور پرستش وعبادت کرتے تھے ہیں انھوں نے ان تصاویر کی پرستش وعبادت شروع کر دی ۔ اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تصاویر کی پرستش وعبادت شروع کر دی ۔ اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تصاویر کے بنانے سے بھی منع فرمادیا تھا تا کہ بت پرستی کا سد باب ہو سکے۔ (فتح الباری جلدا ص ۲۵ میں)

ھدیث نمبرچھ(۲) میں اس سے بھی زیادہ صراحت ہے۔ارشادفر مایا:

یارب میری قبر کو بت نه بنا که بوجی جائے۔اللّٰد کا سخت غضب ہے اس قوم پرجس نے انبیاء کی قبروں کومساجد (سجدہ گاہ) بنایا۔

حضورسر کار دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بیہ دعاالیں قبول ہوئی کہ ہرسال لاکھوں کروڑوں مسلمان عشاق زیارت کے لئے جاتے ہیں مگر نہ کوئی قبر انور کوسجدہ کرتا اور نہ ہی اس کی طرف نماز پڑھتا ہے۔

اس حدیث میں بنا دیا کہ قبروں کو مسجد بنانے کے بیہ معنی ہیں کہ ان کی عبادت کی جائے یا کہ ان کی عبادت کی جائے یا کم ان کم انھیں قبلہ بنا کر ان کی طرف نماز پڑھی جائے ۔ جبیبا کہ حدیث نمبر آٹھ (۸) میں ارشاد فرمایا: کہ قبروں پرنہ بیٹھوا ورنہ ہی ان کی طرف کونماز ادا کرو۔

اس سے خاص قبر کے او پر بھی نماز ممنوع ہوئی کہ اس میں جلوس علی القبر ہوگا۔ اسی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہود ونصاریٰ پر لعنت فر مائی اور اس سے

فنالانبيت

این امت کومتنبفر مایا-

ہرمومن قبر کی عبادت کوشرک جانتا ہے، معاذ اللہ کون مومن ہوگا جوقبر کو معبود بنائے؟
جن احادیث میں بناء علی القیور کی ممانعت ہے، ان سے بھی یہی بناء مراد ہے سے حدیث ان کی
بہترین شرح ہے ۔ خلاصہ سے کہ احادیث مذکورہ بالا سے قبہ کی حرمت تو کیا ثابت ہوتی (جس کا
ذکر تک ان میں نہیں ہے) اس مسجد کی حرمت بھی ثابت نہیں ہوتی ، جوقبر کے نز دیک عبادت
الہی کے لئے بنائی گئی ہو۔ محدثین کرام نے بھی ان احادیث کا یہی مطلب سمجھا ہے۔

ملاحظہ ہو،امام عسقلانی فتح الباری میں، علامہ عینی عمدة القاری میں اور ملاعلی قاری میں اور ملاعلی قاری مرقات میں رقمطراز ہیں۔ (جس کا خلاصہ ہے ہے) چونکہ یہود ونصار کی انبیاء کرام علیہم الصلاة والسلام کی قبروں کو یہ نیت تعظیم سجدہ کرتے تھے اور ان قبور کو قبلہ بنا کر نماز میں ان کی طرف منہ کرتے تھے اور انسی کے رسول نے ان پر لعنت فرمائی منہ کرتے تھے اور انسی انسی کے رسول نے ان پر لعنت فرمائی اور مسلمانوں کو ایسا کرنے سے منع فرمایا۔

شاہ عبدالحق محدث دہلوی اشعۃ اللمعات میں فرماتے ہیں: حدیث نمبر چار (سم) میں ان لوگوں پرلعنت فرمائی جو قبروں کے اوپر مسجد بناتے ہیں، اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو قبر کی طرف بقصد تعظیم سجدہ کریں۔

مدارج النبوت میں فرماتے ہیں: قبروں کو مسجد بنانے سے قبروں کی طرف سجدہ کرنا مراد ہے۔اس کی دوصور تیں ہیں:

(۱) ایک بیر که خاص قبرول کوسجده کیا جائے اور ان کی عبادت مقصود ہو جیسے بت پرست کرتے ہیں۔

(۲) دوسرے بیر کے مقصود توعبادت الہی ہولیکن اعتقادیہ ہو کہ نماز وعبادت میں ان

قبور کی طرف مُنه کرنا قرب ورضائے الہی کا موجب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نز دیک اس کا بڑا مرتبہ ہے۔ کیونکہ بیاللہ تعالیٰ کی عبادت اور انبیاء کی غایت تعظیم پر مشتمل ہے۔

سیدونوں طریقے ناپیندیدہ وناجائز ہیں۔ پہلانٹرک جلی اور کفرخالص ہے، اور دوسرا شرک خفی پرمشمل ہے، اور ان میں سے ہر تقدیر پرلعن متوجہ ہے۔ اور انبیاء وصالحین کی قبروں کی طرف تعظیم وتبرک کے ارادہ سے نماز پڑھنا حرام ہے۔ اور علماء میں سے اس میں کسی کوخلاف نہیں۔

خلاصه کلام: ثابت ہوا کہ قبروں کوعبادة سجدہ کرنا شرک اور تعظیماً سجدہ کرنا حرام ہے۔ جوار قبر میں مسجد:

ہذکورہ بالا احادیث میں ان لوگوں کی مذمت کی گئی اور ان لوگوں پر لعنت آئی ہے جنھوں نے قبر کے گردمسجد بنائی ، اس میں تصاویر آویز ال کیں اور ان کی تعظیم وعبادت کی۔ ان احادیث میں قبروں کو سجدہ کرنے کی جو ممانعت ہے اس سے بید کب لازم آتا ہے کہ صالحین کی قبروں کے جوار میں ان سے خیر و برکت حاصل کرنے کے لئے مسجد نہیں بنانی چاہیے۔ بزرگوں کے آستانوں کے برابر مسجد بنانا اور برکت حاصل کرنے کے لئے وہاں نماز پڑھنا ثابت ہے۔

اکثر صحابہ کرام کے مزارات کے پاس مسجدیں ہیں، جوخود صحابہ یا صالحین نے بنوائیں۔ دنیا میں کعبہ سے بڑی کوئی مسجد نہیں ہے اور اس کے جوار میں حضرت سیدنا اساعیل علیہ الصلاق والسلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی قبریں ہیں۔ کعبہ کے بعد سب سے بڑی مسجد، مسجد نبوی شریف ہے اور اس کے جوار میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مطہرہ ہے۔

علامہ ابن حجرعسقلانی ،علامہ امام قسطلانی فرماتے ہیں: جوشخص کسی صالح (نیک بزرگ) کے مزار کے قریب (جوار میں) مسجد بنائے اور اس کے قرب سے برکت حاصل کرنے کاارادہ کرے ،اس کی تعظیم اور نماز میں اس کی طرف

توجه کاارادہ نہ کریتووہ اس وعید میں داخل نہیں۔

ملاعلی قاری حنفی فرماتے ہیں: جو تخص کسی مردصالح کے جوار میں مسجد بنائے یا مقبرہ میں نماز پڑھے اوراس کی روح سے مدد کا قصد کرے یااس کے آثارِ عبادت سے فیض حاصل کرنے کا قصد کرے جبکہ نماز میں اس کی تعظیم اوراس کی طرف توجہ مقصود نہ ہوتو اس میں کوئی حرج نہیں ہے ۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر کعبہ میں حطیم کے پاس ہے اوراس جگہ نماز پڑھنا سب سے افضل ہے۔

دیابنه کے عظیم محدث انورشاہ کشمیری' 'فیض الباری شرح بخاری' 'میں اسی حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

علامہ طبی نے کہا ہے کہ جو شخص کسی مردصالح کے قرب میں مسجد بنائے بایں طور کہ اس کی قبر مسجد سے خارج ہواور وہ اس کے قرب سے برکت کا ارادہ کرے نہ کہ اس کی تعظیم کا اور اس کی طرف توجہ کا ہتو اس میں کوئی حرج نہیں بلکہ اس میں نفع کی امید ہے۔

شاہ عبد الحق محدث وہلوی علیہ الرحمة ''مدارج النبو ق'' میں رقم طراز ہیں:

انبیاءوصالحین کی قبروں کی طرف تعظیم و تبرک کے ارادہ سے نماز پڑھنا حرام ہے۔
اورعلماء میں سے اس میں کسی کوخلاف نہیں ۔ لیکن اگران کی قبر کے بزد یک نماز کے لئے کوئی
مسجد بنا تمیں بغیراس کے کہ نماز میں ان قبروں کی طرف منہ کریں، اس لئے کہ وہ جگہ جوان
کے جسد مطہر کا مذن ہے، اس کی برکت سے اوران کی روحانیت ونورانیت کی امداد سے ہماری

عبادت كامل ومقبول ہو، اس میں كوئى حرج اور پچھ مضا كفتہ ہیں۔ حدیث نمبریا نچ (۵):

جس میں حضور مولائے کا مُنات جضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہدالکریم کی اس رفایت کا بیان ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ججھے مامور فرما یا کہ میں جوتصویریا ورا سے محوکر دوں اور جوقبر بلندیا وُں اس کو برابر کر دوں۔

ال حديث مين تين امور قابل غور بين:

[ا] وہ قبریں کن کی تھیں؟ جنھیں برابر کرنے کا تھم فرمایا۔

[٢] كياكسى مسلمان كى قبركوبالكل زمين سے ہموار كردينا كه نشان بھى باقى ندر ہے

جا زوروا ہے؟

[۳] قبروں کے ساتھ تصاویر کا ذکر کیا مناسبت رکھتا ہے؟ بالاختصار عرض خدمت ہے، ملاحظ فرمایئے!

(۱) وہ قبریں جنھیں برابر کرنے کا حکم دیا گیا وہ قبریں کفار ومشرکین اور یہود و نصاریٰ کی تھیں، مسلمانوں کی قبریں نہیں تھیں۔اس لئے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ پاک میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ماجمعین کی قبریں اونچی کیسے بن سکتی تھیں؟ جنھیں برابر کرنے کے لئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ و جہدالکریم کو حکم فرمایا۔ کیونکہ ان کا کفن وفن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی اور آپ کی اجازت سے ہوتا تھا۔

نیز سی بات توہرمون کے لئے یقین ہے کہ زمانۂ اقدی میں مسلمانوں کی جوقبریں بنیں وہ حضور سر کارِ دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم واجازت سے بنیں کیونکہ آپ صلی الله تعالیٰ علیه وآلہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ دفن میں شرکت فرماتے اور اپنے نیاز مندوں کو اپنی شرکت سے محروم نہیں فرماتے سے ۔ توجس قدر قبور زمانۂ اقدس میں بنیں ، صحابہ نے بنائیں ، حضور صلی الله تعالیٰ علیه وآلہ وسلم کی موجودگی میں بنائیں ۔ اور اگر بالفرض موجودگی نہ بنی ، جضور صلی الله تعالیٰ علیه وآلہ وسلم کی موجودگی کام حضور صلی الله تعالیٰ علیه وآلہ وسلم بھی ہوتی توصحابہ کرام رضوان الله تعالیٰ علیہ ما جمعین کوئی کام حضور صلی الله تعالیٰ علیه وآلہ وسلم سے دریافت کئے اور پوچھ بغیر کب کرتے تھے۔ تو وہ کون سے مسلمانوں کی قبریں تھیں جو ناجا مزطور پراونچی بن گئی تھیں جن کے برابر کرنے اور مٹانے کا حکم فرمایا؟

لہذااس صورتِ حال میں یہ بات بالکل خلاف عقل ہے کہ وہ مسلمانوں کی قبریں ہوں۔البتہ کفار کی قبریں بہت او نجی بنائی جاتی تھیں۔جیسا کہ اب بھی نصاریٰ کی قبریں دیکھی جاتی ہیں،حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہی کے ڈھانے کا حکم فرمایا۔ کہافی مالہ محا ح۔

بخاری شریف مسجد نبوی کی تعمیر کے باب میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین کی قبریں اکھیڑنے کا حکم دیا تو وہ اکھیڑ دی گئیں۔اسی کام کے لئے حضور مولائے کا سُنات مامور ہوئے تھے۔

اور کفار کی قبریں ڈھانا جائز بھی ہے جبکہ مسلمانوں کی قبریں ڈھانا توہین ہے۔ علامہ ابن حجرعسقلانی نے'' فتح الباری شرح بخاری'' میں عنوان قائم کیا: کیا مشرکین جاہلیت کی قبریں اکھاڑنا جائز ہے؟

فرماتے ہیں: انبیاء کرام اوران کے تبعین کی قبور ڈھانے میں ان کی اہانت ہے جبکہ مشرکین کی قبور ڈھانے میں کوئی تو ہین واہانت نہیں کیونکہ ان کی کوئی حرمت نہیں۔ مندرجہ بالاعبارات سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی قبریں محترم ہیں۔ان کو ڈھانا اوران میں تصرف کرنا ناجائز اوران کی اہانت وتو ہین ہے۔لہذا قبریں اکھاڑنے اور برابر کرنے کا حکم مشرکین کی قبروں کے لئے تھا۔

(۲) کیا کسی مسلمان کی قبر کو بالکل زمین سے ہموار کردینا کہ نشان بھی باقی نہ رہے کھا کر وروا ہے؟ ہرگز نہیں بلکہ بیتو سنت متوارثہ کے خلاف اوراس کے معارض ہے۔ کیونکہ مسلمان کی قبر زمین کے برابر نہیں کی جاتی بلکہ وہ ایک بالشت یا ایک ہاتھا و نجی رکھی جاتی ہے جہ چنا نچے مسلم شریف میں حضرت عامر بن سعد بن ابی وقاص کے سے روایت ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کے اپنے مرض وفات میں فر ما یا: میرے لئے بغلی قبر کھو دنا اور مجھ پر کچی اینٹیں یو نہی کھڑی کرنا جیسے رسول اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لئے کی گئیں۔ مرآ ہ شرح مشکو ہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور میں نو (۹) کچی اینٹیں لگائی گئیں کیونکہ مدینہ منورہ کی اینٹ بہت بڑی ہوتی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور میں مسلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور میں سے ایک بالشت او نجی رکھی گئی۔

صیح بخاری شریف میں حضرت سفیان تمار است سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کر بھی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انورکود یکھا کہ وہ کو ہان نما ہے ۔ یعنی ڈہلوان جیسے اونٹ کا کوہان ۔ (عہدِ صحابہ میں حجر ہ شریفہ کھلتا تھا اور قبرِ انور کی زیارت عموماً ہوتی تھی )

(٣) قبرول كے ساتھ تصاوير كاذكر.... مناسبت كياہے؟

اسے بیجھنے کے لئے مذکورہ بالا احادیث میں سے حدیث نمبر تین (۳) دوبارہ ملاحظہ فرمائے۔حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک کنیسہ کا ذکر کیا جوانہوں نے حبشہ میں دیکھا تھا کہ اس میں تصویریں ہیں،حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اس کا فیصلہ میں دیکھا تھا کہ اس میں تصویریں ہیں،حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اس کا

ذِكركيا توحضور نبى كريم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نے فرمايا: ان لوگوں كى بيرحالت بھى (بير دستورتھا) كەجب ان ميں كوكى مروصالح انتقال فرما تااس كى قبر پرمسجد تعمير كرتے اوراس ميں تصويريں بناتے ، وہ اللہ كے نزويك روز قيامت بيرترين مخلوق ہيں۔

فتح الباری میں ہے: یہ وعیدان لوگوں کوشامل ہے جنھوں نے صالحین کی قبروں کو تعظیماً مسجد بنا یا جبیما کہ اہل جاہلیت کاعمل تھا جس میں بڑھتے بڑھتے وہ ان کی عبادت ہی کرنے لگے۔

معلوم ہوا کہ وہ لوگ قبروں پرتصویریں بناتے اور پھر انھیں سجدہ گاہ بناتے۔ مسلمان کی قبر کوفوٹو ومجسمہ سے کیا نسبت؟ مسلمانوں کی قبروں پر نہفوٹو ہوتے ہیں نہ مجسمہ۔ ہاں عیسائیوں کی قبریں بہت اونچی بھی ہوتی ہیں اوران پرمیت کا مجسمہ یا فوٹو بھی ہوتا ہے۔

فلامة بحث:

(۱) احادیث کی روشنی میں مسلمان کی قبر کونه تو اکھیڑا جاسکتا ہے نہ ہی بالکل زمین کے ساتھ ہموار کیا جاسکتا ہے بلکہ وہ ایک بالشت یا ایک ہاتھ اونچی رکھی جائے گی۔

(۲) قبروں کے ساتھ تصاویر کا ذکراس لئے تھا کہ وہ لوگ (اہلِ جاہلیت، یہود و نصاریٰ) قبروں پرتصویریں بناتے اور انھیں سجدہ گاہ بناتے، قبروں پرتصویریں لٹکاتے اور ان کی پرستش و پوجا کرتے۔

(۳) وہ قبریں جنھیں برابر کرنے کا حکم فر مایا وہ مشرکین و کفار اور یہودونصار کی گی تھ

اظہر من اشمس ہو چکا کہان قبروں سے مراد موثین کی قبرین نہیں ہو عکتیں بلکہان قبروں سے مراد مشرکین، یہود و نصار کی کی قبریں تھیں۔ قبروں کو ڈھانے کے ساتھ ساتھ تصویروں کے مٹانے کا حکم اس پرزبردست قرینہ ہے کیونکہ تصویروں کارواج مشرکین، یہود
ونصاریٰ ہی کی قبروں پرتھا۔ورنہ ہرذی عقل وشعورا چھی طرح سمجھ سکتا ہے کہ مدینہ طیبہ میں
جس قدر بھی مونین کی قبرین تھیں وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم واجازت
سے بہی بنی تھیں۔ نیز ان میں سے کسی قبر پرتصویر بنانے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ پھر
انھیں ڈھانے اور مٹانے کا حکم چے معنی دارد؟

حدیث نمبر جار (۴) زوّارات القبور:

حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وآله وسلم نے ابتدائی ایام میں (مردوں کو بھی) زیارتِ قبورے منع فرمادیا تھااور عور توں کو صراحتاً زیارتِ قبورے نع فرماتے ہوئے اس پر وعیر بھی سنائی ۔ لَعَی اللّٰهُ وَ وَارَاتِ الْقُدُورِ۔

قبروں کی کثرت کے ساتھوزیارت کرنے والی عورتوں پراللہ کی لعنت ہے۔ اور بعد میں اجازت عطافر ماتے ہوئے ارشاد فرمایا:

كُنْتُ مَهَا يُنَاكُمُ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ الْلَافَزُوْرُوْهَا فَإِنَّهَا تُنَاكِّرُ الْآخِرَةَ.
میں تہمیں زیارتِ قبور ہے منع کیا کرتا تھا (اب میں تہمیں اجازت دیتا ہوں) کہتم
قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ اس ہے آخرت کی یاد آتی ہے۔

جب مردوں کو اجازت ملی تو اس ضمن میں عورتوں کو بھی اجازت مل گئے۔ کیونکہ سے رخصت مردوں اورعورتوں کو عام ہے۔

حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرنے ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت کا پہنہ چاتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اکثر و بیشتر شہداء اور مسلمانوں کے قبرستان میں تشریف لے جاتے تھے۔ نیز حضور نبی کریم

صلی الله تعالی علیه وآله وسلم ہرسال شہداء احد کی قبور پرتشریف لے جاتے اور فرماتے: تم پر سلام ہوجوتم نے صبر کیااور آخرت ہی بہترین اور شاندار ہے۔

ابتداء اسلام میں خاص مسلحت کے تحت زیارت قبور سے منع کیا گیا تھا، کیونکہ اس وقت بتوں کی عبادت اور قبروں پر سجدہ کرنے کا رواج قریب تھا اور لوگ نے نے اس عہد سے نکلے تھے۔ جب لوگوں کے دلوں میں اسلام متحکم، راتخ اور قوی ہو گیا اور قبروں کی عبادت کرنے اور ان کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا خطرہ نہ رہا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قبروں کی زیارت کی ممانعت کومنسوخ کردیا۔ اور زیارت قبور کی اجازت عطافر مادی کیونکہ اس سے آخرت کی یا وآتی ، اور دنیاسے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے۔

سے بات بھی پیش نظررہے کہ رسول اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے زائرات پر لعنت نہیں فرمائی بلکہ زوّارات پر لعنت فرمائی ہے۔جامع تر فدی کی روایت میں یہی لفظ زوّارات آیا ہے۔اورزوّارات مبالغہ کا صیغہ ہے اس کامعنی ہے جو بکٹر ت زیارت قبور کے لئے جاتی ہیں۔اس سے معلوم ہوا کہ عورتوں کا مطلقاً زیارت کے لئے جانا ممنوع نہیں، کمٹر ت جانا ممنوع ہے اور بھی بھی زیارت قبور کرنے والی عورتوں پر لعنت نہیں ہے اور نہ ہی بکٹر ت جانا ممنوع ہے اور بھی بھی زیارت قبور کرنے والی عورتوں پر لعنت نہیں ہے اور نہ ہی اس کی ممانعت ہے بلکہ ان عورتوں پر لعت ہے جو ہمیشہ ہر وقت بے پر واہ ہو کر اور بے حیائی سے قبروں کی زیارت کرتی پھریں اور انھوں نے اسے اپنا مشغلہ بنا رکھا ہو،صبر کی کی اور بے صبری کی زیادت کی وجہ سے زیارت قبور کے وقت صبر نہ کرسکیس ، جزع وفزع سے کام لیس اور بے صبری کا مظاہرہ کریں۔ جبکہ زیارت قبور کی اجازت توصر ف اس لئے دی گئی ہے کہ لوگ بے صبری کا مظاہرہ کریں ، ونیا سے دل نہ لگا عیں ، ماضی کی بدا عمالیوں پرغور کرکے ان سے تو بہ کریں۔ اور آئندہ ان سے بچیں۔

نتیجة معلوم ہوا کہ عورتوں کا مطلقاً زیارتِ قبور پرجانا منع نہیں بلکہ بکثرت جانا ممنوع ہے کیونکہ بکثرت جانا ممنوع ہے کیونکہ بکثرت جانے سے خاوند کے حقوق ضائع ہوتے ہیں اور فتنہ و فساد کا بھی اندیشہ ہوت عورتوں کے زیادہ آنے جانے سے لوگ بھی فتنہ میں مبتلا ہوتے ہیں اور عورتوں کی عربت و ناموں کو بھی خطرہ ہوتا ہے، اس اعتبار سے زائرات اور زقارات میں فرق کیا جا سکتا ہے۔ لہذا بھی بھارزیارتِ قبور کرنے والی عورتوں پر لعنت نہیں فرمائی اور نہ ہی انھیں اس سے ممانعت فرمائی اور نہ ہی آئھیں اس سے ممانعت فرمائی۔

چنانچروایت ہے:

کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قبرستان سے گزررہے تھے کہ ایک عورت کوروتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اسے فر مایا:

إتَّقِى الله وَاصْبِرِي الله عددُ راورصبر كر

وہ عورت غم کے صدمہ سے اتنی نڈھال اور بے خود تھی کہ آپ جسلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان نہ کی اور ایسا جواب دیا جس سے بیزاری اور بہ خلق ٹیکٹی تھی ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خاموثی سے تشریف لے گئے ۔ بعد میں لوگوں نے اسے بتایا کہ تمہارے مخاطب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شے ۔ بیس کروہ عورت بہت گھبرائی اور ہراساں پریشاں دربار نبوی میں حاضر ہوئی اور معذرت طلب کی ۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: صبروہی ہوتا ہے جو صدمہ کے آغاز میں کیا جائے ، بعد میں تو قرار آ ہی جاتا ہے۔

علامہ عینی رحمہ اللہ تعالی اس حدیث کی شرح میں رقم طراز ہیں: خواتین کا قبرستان جاناممنوع نہیں وگرنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہلے اس عورت کوناراض ہوتے اس کے بعد صبر وتقویٰ کی تلقین کرتے مگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وعظ وقعیحت کے سوا کچھ نہ فرمایا۔ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ مردوں کے ساتھ ساتھ ساتھ آلہ وسلم نے عورتوں کو بھی زیارتِ قبور کی اجازت دے دی تھی۔ ساتھ آلہ تعالیٰ لکھتے ہیں: اس حدیث کے ذریعہ زیارتِ قبور پر اشدلال کیا گیا ہے، ذائر مرد ہویا عورت۔

حضرت عبدالله بن افي مليد رضي الله تعالى عندروايت كرتے ہيں:

ایک روز حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قبرستان سے تشریف لا نمیں۔ میں نے بوچھا۔ ای جان! آپ کہاں سے تشریف لا کی ہیں؟ فرمایا: بھائی عبدالرحمان کی قبرسے ہو کر آرہی ہوں۔ میں نے بوچھا۔ کیاحضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے زیارت قبور سے منع نہیں فرمایا؟ انہوں نے جواب دیا: پہلے منع فرمایا تھالیکن پھراجازت دے دی تھی۔

الغرض ہید کہ: عورتوں کا کبھی کبھار زیارتِ قبور کے لئے جانا جائز ہے بشرطیکہ پردے کا پورا پوراا ہتمام بھی ہواور کسی غیر شرعی امر کا ارتکاب بھی نہ کریں نیز وہ خواص عورتیں جواحکام شرعیہ سے واقف اور ان پر عامل ہوں اور جزع وفزع اور بےصبری کا مظاہرہ نہ کرتی ہوں اور حدسے تجاوز بھی نہ کریں ان کے لئے زیارتِ قبور کی رخصت واجازت ہے۔

مديث أبر چه (۲)

اے اللہ! جس طرح کسی بت کی عبادت کی جاتی ہے، میری قبر کو ایسانہ بنانا۔
حدیث کا اصل مطلب ومقصد اور شیح مفہوم و مدعا سیحنے کے لئے حقائق و واقعات
اوران کے پس منظر سے آگا ہی حاصل کرنالازم وضروری ہے۔ بالاختصار پیشِ خدمت ہے۔
یہودگر گٹ کی طرح رنگ بدلتے مزاج وکر دار کے مالک تھے، آپ واحد میں ہرقید
و بند سے آزاد اور سرکش طاغوت کی صورت اختیار کر لیتے اور دوسر ہے ہی لیمے (کسی پہم ہربان

ہونے کی صورت میں ) مدح و شاء اور تعریف و توصیف کی انتہا کردیتے تا آئکہ مدح و شاء کی ساری حدیں ٹوٹ جا تیں اور انکی تعریف کے ڈانڈ ہے تو حید کی حدیں تو ڈکرشرک و کفر پرجا ملتے ان کے پہلے روپ کو قر آن مجید نے یوں بیان فر ما یا ہے۔

ب و یَقُتُ لُوْنَ الشّبِیتِ بُنَ بِغَیْرِ الْحَقِّ ط سے (البقرہ ۲۱:۲۲)

کہ وہ انبیاء کرام کو ناحق قبل کرتے۔

اور دوسرے روپ کے بارے میں بتایا۔

و قبل کرنے اور دوسرے روپ کے بارے میں بتایا۔

وَقَالَتِ الْمَهُودُعُزَيْرُ وِابْنُ الله .... - (التوبه ٢٠٠٩) اوركها يهود في عزير الله كي بين \_

یہود کے مزاج ہے آگاہ کرنے کے بعد قرآن پاک نے نصاری کے اعمال وکردار اورافکارونظریات سے بھی آگاہ کریے ، کہ عیسائیوں نے حضرت عیسی علیہ السلام کی بغیر باپ کے ولادت ، اعجازی قوت ، اور جیرت انگیز معجزات (کہ وہ قم کہہ کر مرد نے زندہ کردیتے ، مٹی سے پرند نے کی مورت بنا کر پھونک مارتے تو پرند کاڑاد ہے اور مادرزاداند سے کو بینااور برص والے کو تندرست کردیتے ) کے پیشِ نظر اضیں خدا کا بیٹا قرار دیا۔ اسی پر بس نہیں بلکہ پھر افعوں نے تشکیث (تین خداوک) کاعقیدہ گھڑلیا۔ گراہی کی اس دلدل میں پھش جانے کے بعد تمام دینی احکام کو وہ اپنی مرضی سے بدلتے رہے۔ ان کے قرب و جوار میں آبادا قوام بھی ان کی اس طلاحت و گراہی کے اثر ات سے محفوظ نہرہ سکیں۔ اس گراہی کے سب سے زیادہ ان کی اس طلاحت و گراہی کے اثر ات سے محفوظ نہرہ سکیں۔ اس گراہی کے سب سے زیادہ اثر ات عربوں نے قبول کئے۔

تیسری صدی عیسوی میں ایک شخص عمر و بن عامر خزاعی نے ان سے شرک کے بید نئے اور انو کھے انداز سیکھے جواسے بہت پیند آئے چنانچہ وطن پہنچ کراس نے اہلِ عرب کو بت پستی ہے دوشاس کردیا۔ پھراس قوم کواپنے ہاتھوں سے تراشیدہ پتھروں کے آگے سرجھکانے کا ایسا چسکا پڑا کہ کعبۃ اللہ (اوّلین خانہ خدا) کو بھی تین سوساٹھ بتوں سے بھر دیا۔ اس پر بس نہیں بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ، حضرت اساعیل علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کے بت بنا کرخانہ کعبہ میں نصب کردیئے اور ان کے ہاتھوں میں تیرتھا دیئے۔ حالانکہ ان مقدس ہستیوں کا اس بت گری ، از لام بازی اور تیر تکوں سے کوئی تعلق نہ تھاوہ تو ان خرافات کو مظانے اور ان سے کوئی تعلق نہ تھاوہ تو ان خرافات کو مظانے اور ان سے نجات ولانے کے لئے تشریف لائے تھے۔

حضور سرکار دو عالم صلی الله تعالیٰ علیه وآله وسلم نے اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا:

قَاتَلَهُمُ اللهُ، وَالله إن اسْتَقْسَهَا بِالْأِزْ لَامِ قَطُّ

خدا انھیں غارت کرئے جنھوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اوراساعیل علیہ السلام کے ہاتھوں میں تیر تھا دیئے حالانکہ ان دونوں حضرات نے بھی ان تیروں سے فال نہیں نکالی تھی اور نہ ہی بھی انہیں ہاتھ لگا یا تھا۔

اساف ونا کلہ دوبد کارمر دوعورت تھے جنھوں نے حرم شریف کا احترام بالا نے طاق رکھ کرفتیج حرکت کی۔ان پراسی وقت قہر وغضب نازل ہوااور دو پھر بن گئے مگران لوگوں نے انھیں بھی معبود بنالیا حضور سرکا ردوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آٹھ ہجری میں فاتحانہ شان وانداز سے مکہ مکر مہ میں جلوہ افروز ہوئے تو حرم کعبہ میں سجائے گئے تمام بت گراد بے اور خانہ کعبہ کوان اعتقادی آلاکشوں سے پاک کر کے وہاں اپنے معبود چیقی کے حضور سجدہ ریز خانہ کعبہ کوان ایخی موقعہ پرآپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر بیرآ یت ماری تھی۔

قُلْ جَآءَ الْحَقَّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ طِلَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوُقًا ﴿
(بن اسرائیل ۱۵:۱۸)

فر ما دوحق آگیا باطل مث گیا بیشک باطل کوشنا ہی تھا۔

الغرض مخلوق کوابن خدا اور خدا بنا کریبود و نصاریٰ نے شرک کی جوصور تیں گھڑ لیں وہ کچھ کیوں تھیں:

(۱) انبیاء کرام کی قبروں پر مساجد تعمیر کر کے ان کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے تھے۔

(۲) عبادت کے ارادے اور نیت سے اٹھیں سجدہ کرتے تھے۔ (جیبا کہ حدیث نمبر ااور ۲ سے واضح ہے)

(٣) كليساؤن اورگر جول مين تما ثيل وتصاوير بنا كرانھيں پوجتے تھے۔

حیسا کہ حدیث نمبرتین (۳) میں ہے کہ حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سیدہ ام سیدہ ام سیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک کنیسہ کا ذکر کیا جو انھوں نے جبشہ میں ویکھا تھا کہ اس میں تصویریں ہیں۔حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے اس کا ذکر کیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ان لوگوں کی بیرحالت تھی (بیردستور تھا) کہ جب ان میں کوئی مروصالی انتقال فرما تا اس کی قبر پر مسجد تعمیر کرتے اور اس میں تصویریں بناتے ،وہ اللہ کے نزدیک روز قیامت برترین مخلوق ہیں۔ اسی پر بس نہیں ، انھیں غیروں کے حضور سجد کے نزدیک روز قیامت برترین مخلوق ہیں۔ اسی پر بس نہیں ، انھیں غیروں کے حضور سجد کے نامی کی اظہارِ خوشنودی یا کورنش بجالا نے کے لئے بے تکلف سجد کے میں گڑیرتے تھے۔

ہرقل کامشہوروا قعہ ہے، جب اس کے دربار میں نبی کریم صلی الله تعالیٰ علیه وآله وسلم

کانامہ مبارکہ پہنچا تواس نے بین السطور ہدایت کا نور و کھ لیا اور اپنے درباریوں کو دعوت دی کہ اس نور سے سینے روشن کرلیں گر وہ ضد اور شمنی پر کمر بستہ ہو گئے۔ ہرقل سجھ گیا کہ ایمان لاکر اقتد اراور جان سے ہاتھ دھونا پڑیں گے اس لئے کہنے لگا کہ میں دین و مذہب کے ساتھ تہماری محبت و وابستگی اور پختگی دیکھنا چاہتا تھا سومیں نے دیکھ لیا، ثابت ہو گیا کہ تم اپنے دین کے ساتھ بڑی جذباتی وابستگی رکھتے ہواور اس پر شدت سے قائم ہوتہ ہاری اس کیفیت سے طبیعت خوش ہوئی۔

فَسَجَلُ وَالَّهُ وَرَضُواعَنُهُ.

یہ من کروہ سجدے میں گر گئے اور اس سے خوش ہو گئے۔

یہود و نصاریٰ کی شرکیہ حرکات اور مشر کا نہ اعمال کا ذکر کرتے ہوئے شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے لمعات میں لکھاہے۔

احدهما كانوا يسجدون لقبور الانبياء تعظيماً لهم و قصدا لعبادة في ذلك ، ثانيهما انهم كانوايتحرون الصلاة في مدافن الانبياء والتوجه الى قبور هم في حالة الصلاة والعبادة لله تعالى ـ

اقال یہ کہ وہ لوگ تعظیم کیلئے قبو را نبیا کوعبادت کے ارادہ سے سجدے کرتے تھے۔
دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے دوران نماز کی حالت میں انبیاء کرام علیہم
الصلاۃ والسلام کے مدفن کی طرف قصد ً امنہ کرتے تھے۔ (جبکہ کسی مخلوق کو معبود اور خدا سجھنا یا
کسی مخلوق کی عبادت کرنا شرک ہے)

چونکہ شرک وایمان کا مسئلہ بہت نازک ہے اس لئے بیروضاحت ضروری ہے کہ شرک اسی صورت میں ہوتا ہے جب قبرسامنے ہواورادھر منہ کر کے عبادت کی نیت سے نماز پڑھی جائے یا سجدہ کیا جائے۔ اگر قبر کا نشان سامنے نہ ہواور کسی مخلوق کی عبادت کی نیت بھی نہ ہوتو پیشرکنہیں کیونکہ حرم کعبہ میں حطیم کے پاس حضرت سیدنا اساعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی قبرمبارك موجود ہے جبکہ وہاں نماز پڑھناممنوع نہیں بلکہ ایک لاکھ گنازیادہ تواب ملتاہے۔ حضرت قاضی بیضاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس قوم کی گراہی کے اسباب بیان كرتے ہوئے لكھاہے:

لها كانت اليهودو النصارى يسجدون لقبور الانبياء تعظيمالشانهمرو يجعلونها قبله يتوجهون فى الصلاة نحوها واتخذوها اوثانالعنهم

یہود ونصاریٰ کے شرک کی وجہ پیتھی کہ وہ سجدہ ہی نہیں کرتے بلکہ سجدے کے ساتھ عبادت کی نیت بھی کرتے تھے اور منہ بھی قبر ہی کی طرف کر کے نماز پڑھتے تھے۔ کیونکہ اگر عبادت کی نیت کے بغیر سجدہ کرتے تو آھیں مشرک قرار نہ دیا جاتا،اس لئے کہ سابقہ شرائع (شریعتوں) میں سجدہ تعظیمی جائز تھا۔ای لئے حضرت آ دم علیہ الصلاۃ والسلام کوفرشتوں نے اور حضرت بوسف علیہ الصلاۃ والسلام کوان کے بھائیوں نے سجدہ کیا۔ اگر بیر سجدہ تعظیمی ) شرک ہوتا توقطعی طور پر ایک لمحہ کے لئے بھی اس کی اجازت نہ ملتی کیونکہ کسی شریعت میں بھی شرك كى كوئى گنجائش نہيں ہے۔

يهود ونصاري قبور انبياء كى عبادت كرتے، ان كى طرف منه كر كے نماز يرصة اور المحين مسجد بناتے تھے اس لئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُوْدَ وَإِنَّكَنَّا وَاقْبُورَ ٱلْبِيَاءِهِمْ مَسَاجِل

خدا تعالیٰ ان یہودونصاریٰ پرلعنت جیجے جنھوں نے قبورِ انبیاء کرام کومسجدیں بناڈالا حضور سر کارِ دو عالم صلی الله تعالیٰ علیه وآله وسلم نے سیار شاد اس وقت فرمایا جبکه حبیبِ اعلیٰ سے ملنے کی تیار یاں مکمل ہو چکی تھیں، ایسے نازک وقت میں بیفر مان ذیشان معنی خیر اور بڑی اہمیت کا حامل ہے، جس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہود و نصاریٰ کی اس روش اور شرکیہ طرزعمل سے کس قدر ناخوش تھے۔اس لئے آخری وقت میں ان کی گراہی کی حقیقت سے پر دہ اٹھا کراُ مت کو خبر دار کردیا کہ وہ اس روش کے قریب بھی نہ جائے۔ چونکہ یہی خطرناک صورت ہر قباحت کی جڑتھی اس لئے یہود و نصاریٰ کی بد بختی، گراہی اور شرک کے اسباب کوسامنے رکھتے ہوئے بارگاہِ خداوندی میں سے دعائی:

ٱللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلُ قَبْرِي وَثَنَّا يُعْبَدُ.

بارِالہا! یہودونصاریٰ نے جس طرح انبیاء کرام کی قبروں کوسجدہ گاہ اورعبادت گاہ بنا لیا اور انھیں پوجنے لگ گئے، میری قبر کے ساتھ بیہ معاملہ نہ ہو۔میری اُمت اس قباحت ، شرک اور ہولناک خرابی سے محفوظ رہے۔

چنانچ حضور سرکار دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بید دعا قبول ہوئی اور آج تک
آپ کی قبر مبارک اس سے محفوظ ہے، کسی امتی کو خیال تک نہیں آتا کہ وہ روضہ انور کو سجدہ کرے جس طرح کہ یہود ونصار کی کرتے تھے بلکہ اس امت کا بیا متیاز اور اعجاز ہے کہ دل کی انتقاہ گرائیوں میں عشق و محبت کا ایک شادو آباد جہان رکھتے ہوئے بھی گنبر خضر کی کے حضور وہ بے قابونہیں ہوتی بلکہ نہایت متانت ، عاجزی اور ادب کے ساتھ حاضری دیتی اور تمام آداب وضوابط کو کو ظرکھتی ہے۔

حضور صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نے اپنی امت کوآگاه جھی فرمادیا تھا کہ: مَا اَخَافُ عَلَيْكُمْ اَنْ تُشْرِكُوْ اَبَعْدِي قى۔

مجھے پیخوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، البتہ بیاندیشہ ضرور ہے کہ دنیا میں رغبت کرنے لگ جاؤگے۔

نيزآپ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كافرمان فيشان ب:

الاان الشيطان قدايس ان يعبد في بلاد كم هذه ابدا ولكن ستكون له طاعة فيما تحقرون من اعمالكم فسيرضي به .

خبروار! شیطان اس بات سے مایوں ہو چکا ہے کہ تمہمارے شہروں میں پھراس کی عبادت کی جائے گی ،البتہ حقیر اعمال میں اس کی اطاعت ہوگی تو وہ اس پر قناعت کر کے راضی ہوجائے گا۔

حدیث نمبرسات (۷) لا تَجْعَلُوْا قَبْرِیْ عِیْدًا تم میری قبر کوعیدمت بناؤ

ا مام تقی الدین بکی فرماتے ہیں اس میں نہی اور ممانعت ہے اس بات سے کہ جیسے عید کے لئے خاص دن معین ہے کہ اس خاص معین دن میں ہوتی ہے، تم زیارت کو بھی کسی خاص دن کے ساتھ معین کرلواور اس کے سواء زیارت کے لئے نہ آؤ۔ بلکہ دن کی شخصیص کئے بغیر جب بھی موقع میسر آئے زیارت کے لئے آؤ۔

حافظ ذکی الدین المنذری رقم طراز ہیں کہ اس حدیث میں توبیدا حمّال بھی موجود ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قبرانور کی کثرت کے ساتھ زیارت کرنے اور بار بار حاضری وینے پر ابھارا گیا ہے اور اس سلسلے ہیں سستی کرنے سے منع کیا گیا ہے کہ کہیں ایسانہ ہو کہ تم سستی کرواور عید کی طرح مجھی کبھی زیارت کیلئے آ و جیسے عید سال کے بعد آتی ہے، ایسانہ ہو کہ تم سستی کرواور عید کی طرح مجھی کبھی زیارت کیلئے آ و جیسے عید سال کے بعد آتی ہے،

ال حدیث کا بیمطلب قطعی غلط اور سنگدلانتر حریف ہے کہ میری زیارت کے لئے مت و کیونکہ کتنی ہی احادیث مبارکہ موجود ہیں جن میں زیارت کی ترغیب، زیارت کا تواب اور اس کی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے۔ چندا حادیث پیش خدمت ہیں، ملاحظہ فرما ہے۔ من ذار قبر کی و جبت کہ شقاعتی ۔

جس نے میر کی قبر انور کی زیارت کی اس کے لئے میر کی شفاعت واجب ہوگئ۔ مَنْ جَاءَ فِیْ زَائِرًا لَا تَعْمَلُهُ إِلَّا زِیَارَ قِیْ کَانَ حَقَّا عَلَیَّ اَنْ اَکُوْنَ لَهُ شَفِیْعًا یَوْمَر الْقِیَامَةِ ۔

جومیرے پاس میری زیارت کوحاضر ہوا کہ سوائے زیارت اورکوئی کام اسے نہ لایا ہو، مجھ پرحق ہے کہ روز قیامت اس کی شفاعت کروں۔

اب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كے اس ارشاد ہدايت بنياد سے بيّن ومبر بهن ہوگيا كه زيارت سركار صلى الله عليه وآله وسلم كے لئے خاص اسى قصد سے شدالر حال محبوب اور شارع عليه الصلاة والسلام كوليندوم غوب ہے يہال تك كه آنے والوں كو ہدايت فرماتے بيں كه سوا جمارى زيارت كے دوسرا قصد نه ہو۔

رئیس الحنفیہ محقق علی الاطلاق امام علام کمال الدین محمد بن الہمام اسی حدیث سے فرماتے ہیں، زائر کے لئے اُولی میہ کہ پہلے سفر میں صرف نیت زیارت سیدالمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رکھے اور اس کے ساتھ قصد مسجد اقد س کو بھی شامل نہ کرے کہ نیت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رکھے اور اس کے ساتھ قصد مسجد اقد س کو بعد زیارت نثریف کے نیت مسجد اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے خالص رہے اور مدینہ طبیبہ بینج کر بعد زیارت نثریف کے نیت مسجد کرے، یا دوسرے سفر میں دونوں نیتیں جمع کرے کہ اس صورت میں تعظیم واجلال محبوب ذکی الجلال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیشتر ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد والاسے کہ خی الجلال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد والاسے کہ

سوامیری زیارت کے اور کوئی قصد نہ ہو، موافق تر۔

مَنُ جَجَّ فَزَارَ نِي بُعُكَ وَفَا يِّ فَكَأَمَّا زَارَ نِي فِي حَيَا يِنْ

جس نے جج کیا پھر میری قبر کریم کی زیارت کی بعد میرے وصال کے گویا وہ میرے جمال جان افروز کے دیدارہے مشرف ہوامیری حیات میں۔

مَنْ زَارَنِيْ بَعُكَ مَوْتِيْ فَكَاتَّمَا زَارَنِيْ وَ اَنَا كُنُّ وَ مَنْ زَارَنِيْ كُنْتُ لَهُ شَاهِلًا وَ شَفِيْعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

میری زیارت کی ،اور جومیر کی زیارت کر سے ،میں قیامت کے دن اس کا گواہ اور شفیع ہوں گا میری زیارت کی ،اور جومیر کی زیارت کرے ، میں قیامت کے دن اس کا گواہ اور شفیع ہوں گا

مَنُ زَارَنِيُ بِالْمَدِينَةِ هُخُتَسِبًا كُنْتُ لَهُ شَفِيْعًا وَشَهِيْنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. جومدينطيبة كربنيت ثواب ميرى زيارت كرے ميں روزِ قيامت اس كاشفيع و

گواه بول\_

مَنْ جَجَّ الْبَيْتَ وَلَمْ يَزُرُنِي فَقَلْ جَفَانِي .

جس نے خانہ کعبہ کا ج کیا اور میری زیارت نہ کی بتحقیق اس نے مجھ پرظلم کیا۔

مَنْ لَمُ يَزُرُ قَبْرِي فَقَلْ جَفَانِي .

جومیرے مرقد مطہر کی زیارت نہ کرے اس نے مجھ پرستم کیا۔

مَامِنَ اَحَدٍ مِّنَ أُمَّتِيْ لَهُ سَعَةٌ ثُمَّ لَمْ يَزُرُنِي فَلَيْسَ لَهُ عُلْرٌ

میراجوامتی قدرت رکھتا ہو پھرمیری زیارت نہ کرے اس کے لئے کوئی حیلہ نہیں

یعنی جب باوجوداستطاعت میری آستانه بوی سے محروم رہا تو روز قیامت اس کا کوئی بہانه نه

سناجائے گا اور کوئی عذر وحیلہ کام نہ آئے گا۔

فنالالأبيت

:016

زائر کے لئے وعد ہُ صادقہ شفاعت، رسول الشّصلی اللّه علیہ وآلہ وسلم سے پانچ صحابہ نے روایت کیا۔ فاروقی اعظم اوران کے صاحبزادے عبد اللّه اورابن عم المصطفیٰ عبد اللّه بن عباس اورانس بن مالک اور بکیر بن عبد اللّه رضی اللّه تعالیٰ عنهم۔

اوران کی احادیث بیس ائمہ حدیث نے اپنی کتب میں روایت کیں۔ دارقطنی، طرانی ، ابن خزیمہ، بیبیقی عقیلی ، ابن ابی الدنیا، ابو بکر بزار، ابوالشیخ ، محاملی ، ابن عدی ، ابن طرانی ، ابونجیم ، ابو داؤ دطیالسی ، ابن السکن ، سلفی ، ابو بکر مقری ، یجی حسینی ، ابن جوزی ، ذہبی ، شاہ عبد الحق حرمہم اللہ تعالی

اور به بشارت جال بخش که جس نے بعد وصال زیارت کی وہ مثل اس کے ہے جس نے عالم حیات میں زیارت کی۔اسے چھ صحابہ نے روایت کیا: ابن عمر، ابن عباس علی المرتضیٰ حاطب بن ابی بلتغه، ابو ہریرہ،انس بن ما لک رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔

اوران کی اخبار چودہ ائمہ نے ذکر کیں۔دار قطنی عقیلی ،طبرانی ،بیہ قی ،ابویعلیٰ ،ابن عدی ،ابن عسا کر،سعید بن منصور ، یعقو بی ،محاملی ،ابن النجار ،سید سینی ،ابن جوزی ،ابوسعید۔

اہل زیارت کے لئے پہی مژوہ ان شاء اللہ دنیا وآخرت میں بس ہے۔اور معترضین منکرین کوانہی دولتوں سے محروی کافی۔

اگراس حدیث الا تَجْعَلُوْا قَبْرِی عِیْلًا. "كامطلب بیلیاجائے كرزیارت كے كئے مت آؤتو پھر مندرجہ بالامتندا حادیث كے ساتھ تعارض لازم آتا ہے۔اس لئے تسلیم كرنا پڑے گا كہ اس حدیث كا بیمطلب ہرگزنہیں كه زیارت مت كرواگر بیمطلب ہوتا تو آتا كريم صلى اللہ تعالى عليه وآله وسلم به انداز واسلوب اختیار فرمانے كے بجائے فرما دیتے ،

"لَا تَذُورُوا " كمت زيارت كرومكرآ پ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نے " لا تَجْعَلُوْا قَبْرِي عنیاً "فرمایا ہے اور قبر کوعید بنانے کی ممانعت فرمائی ہے۔ لہذا روضہ اطہر کی زیارت کے وقت عید کے سے انداز اختیار کرناممنوع وحرام ہے۔نفس زیارت کسی طورممنوع نہیں لبعض لوگ ای حدیث کی آ ڈیے کر روضہ اطہر کی حاضری سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ ایسا کرنا سینه زوری بھی ہے اور علم و دیانت کے ساتھ دغا بھی ، نفاق وعداوت بھی ہے اور ابلیسی قوتوں کے ساتھ موافقت کی علامت بھی کیونکہ در بار نبوی کی حاضری سے روکنا منافقوں کا مشغلہ اور يهودي طريقه ہے۔ شيوة ابل ايمان وابل محبت اور طريقة ابل ادب وابل وفانهيں ہے اس حدیث میں قبر کوعید بنانے کی ممانعت فر مائی ہے اس لئے منشاء نبوی اور حدیث كاليح مطلب ومفهوم معلوم كرنے كے لئے عيد كامفهوم متعين كرنا يڑے گاجس سے كەممانعت فر مائی گئی ہے۔ اس زمانے میں عید کا جوتصور تھا (جوتفریاً آج بھی موجود ہے) اس پر احادیث سے کافی روشنی پڑتی ہے جس سے پید چاتا ہے کہ عید کو کھیل کود، طرب وغنااور دعوت عام کے معنی میں لیا جاتا تھا۔ (اورآپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے روضہ اطہر کے پاس اسی قسم کی عیدے روکا ہے) ثبوت کے لئے چندا حادیث پیشِ خدمت ہیں ، ملاحظ فرمایئے: (۱) ایک دفعہ حضرت صدیقِ اکبر رضی الله تعالیٰ عنه کا شانه نبوی میں حاضر ہوئے اتفاقاً دونھی منی بچیاں جنگ بعاث کے رجز بیراشعار گا کر حضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دل بہلار ہی تھیں ، اپنے دیہاتی ماحول اور سادہ سے رواج کے مطابق ڈھول کے قبیل کی ایک چیز دف پر بھی ہاتھ مارتی جاتی تھیں، حضرت صدیقِ اکبررضی الله تعالی عندنے طرب وغنا کا پیمنظر دیکھا تو جلال میں آگئے اور اپنی صاحبزادی کو ناراض ہوئے کہتم نے كاشانه نبوي ميں حضور صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كے سامنے بيركيا ميله لگاركھا ہے اور طرب و

غنا کی یکیسی مجلس برپا کرر کھی ہے؟ آ قائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رخ انور حضرت صدیق! حضرت صدیق!

اِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيْدٌ وَاِنَّ عِيْدَانَا لَمْذَا الْيَوْم.

ہرقوم کے لئے ایک عید ہوتی ہے اور آج ہماری عید کا دن ہے۔

گویا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عید کے دن کے نقاضوں کو محوظ رکھتے ہوئے جائز حدود کے اندررہ کراظہارِ مسرت اور سیادہ سے انداز کے طرب وغنا کو جائز قرار دیا جس میں کوئی شرعی قباحت نہیں تھی جس سے معلوم ہوا کہ عید طرب وغنا کا دن ہے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے روضہ اطہر کے نزدیک اسی قسم کی عید یعنی طرب وغنا سے

روکا ہے کہ وہاں گانے بجانے کاشغل اختیار نہ کیا جائے کیونکہ بیزیر آسماں نازک ترین اوب

گاہ ہے جہاں اونچی آواز نکالنا بھی منع ہے۔

ادب گامیت زیر آسال از عرش نازک تر نفس گم کرده می آید جنید و بایزید این جا

(۲) عید کے روز ہی حبشی لوگ مسجد میں جنگی مثقوں کا مظاہرہ کر رہے تھے، انگی

اُچھل کود، پینیترا بدلنے، وار رو کئے اور حملہ کرنے کے کرتب اور فنونِ حرب کی نمائش کو مجھی

ركيبى سوركيورم شهدتينكا الحربشة يَلْعَبُون عِنْكَرَسُوْلِ اللهوصلي الله عليه وآله وسلم

بیاس وقت کی بات ہے جب جبشی لوگ سر کا روو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے

سامن کھیل رہے تھے۔

حضرت عا كشيصد يقدرضى الله تعالى عنه فرماتى بين:

وَكَانَ يَوْمُ عِيْدٍيلُعَبُ السُّودَانُ بِاللَّارُقِ وَالْحِرَابِ

عید کاروز تھا اور جبتی لوگ ڈھال اور نیزے کے ساتھ کھیل رہے تھے۔
استے میں حضرت فاروقِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے آئے ، انھوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھیل کود کا یہ منظر دیکھا توجلال میں آگئے اور اھوی الی الحصافی صبحہ مربھا ، کنگر روڑے اٹھا کران کی طرف چھیئے ۔حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے عمر! انھیں پچھنہ کھو۔

یہ واقعہ اور اس کے آخر میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عید کے دوسرے مفہوم کو متعین کرتا ہے کہ عید جائز حدود کے اندر کھیل کود پر بھی مشتمل ہوتی ہے چنا نچبہ مذکورہ حدیث میں ''عید نہ بناؤ'' کا مطلب ہوگا کہ میر ہے تو صفے پر آ کر کھیل کود، اُچھل بھاند کا مظاہرہ مت کروبلکہ ادب واحر ام کے تمام نقاضوں کو کمح ظرکھو۔

(۳) عید ہی کے مفہوم میں دعوت عام ، مل کر کھانا پینا اور موج اڑا نا بھی شامل ہے۔ عید کے خصوصی ایام (عید الفطر ،عید الاضحیٰ ، ایام تشریق ) کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے:

لَا تَصُوْمُوْا فِي هٰنِهِ الْآيَّامِر فَا بِهَا آيَّا مُر اَكُلٍ وَ شُرُبٍ وَبِعَالٍ ۔
ان ایام میں روزے مت رکھو کیونکہ یہ کھانے پینے اور دل لگی کے دن ہیں۔
روضہ پاک پر اس قسم کی عید منانے سے بھی منع فرما دیا۔ غرضیکہ عید کے جومروج و مشہور مفہوم سے ،حدیث پاک میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان ہی سے روکا ہے،
فضسِ زیارت کی قطعاً ممانعت نہیں فرمائی ہے۔

بالفاظ ویگر (دوسر کفظوں میں) ہم یوں کہدسکتے ہیں کداس حدیث کے ذریعہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آدابِ زیارت سکھلائے ہیں کیونکہ اہل کتاب کی عادت تھی کہ وہ نبیوں اور صالحین کی زیارت کے وقت اور ولعب میں مستغرق رہتے تھے، تو سرکار دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امّت کو اسکے ساتھ مشابہت سے منع فرما یا کہ زیارت کے وقت ابو ولعب کا مظاہرہ نہ کرو بلکہ زیارت کے لئے آو تو تو بہ اور استغفار کرتے ہوئے آیا کرو۔ نیز ڈھول باج بجاتے ، ناچتے گاتے ، بھگڑا ڈالتے اور لغویات کا ارتکاب کرتے ہوئے مت آو جوقو موں میں عید کے دن روار کھی جاتی ہیں بلکہ اس طرح آؤ جیسے ایک باوقار سنجیدہ بر دبار اور معزز انسان آتا ہے اور اخلاقی وشرعی آداب وضوا بطلحوظ رکھتا ہے۔ بہی وجہ ہے کہ اکا برامّت بعض لوگوں کو غلط انداز وروش اختیار کرنے پر روک دیا کرتے تھے حضرت حسن شنی بن حضرت حسن مختبی بن حضرت علی المرتضی (رضی اللہ تعالی عنہم و علیم السلام ) نے روضہ اطہر پر ایک شخص کو اسی حالت میں ویکھا تو آپ سخت بر افروخت ہوئے ، اسے ڈانٹا اور فرما یا: کیا میں شخصیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث نہ موتے ، اسے ڈانٹا اور فرما یا: کیا میں شخصیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث نہ ساؤں ، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث نہ ساؤں ، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث نہ ساؤں ، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث نہ ساؤں ، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خرمایا ہے:

لَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيْلًا، وَلَا تَتَّخِنُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا وَصَلُّوا عَلَى حَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبُلُغُنِي.

میری قبر کوعیدمت بناؤ، اور نہ ہی اپنے گھروں کوقبریں بناؤ اور جہاں کہیں بھی تم ہو وہیں سے مجھ پر درود بھیجو، بیشک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔

حضرت حسن مثنی بن حضرت حسن مجتبی بن علی المرتضی (رضی الله تعالی عنهم ولیهم السلام)
نے اس کی نامناسب غیر شرعی اور میلہ جیسی حالت بنانے پر گرفت کی اور تنبیہ فرمائی کہ اس
انداز سے یہاں آنا مناسب نہیں۔ یہاں آؤ تو ادب واحتیاط کے ساتھ آؤ، اگر آ داب ملحوظ
نہیں رکھ سکتے توایخ گھر میں بیٹھواور بارگاونبوی میں درود وسلام پیش کرنے کا جوفر یصنہ ہے،

وہیں ادا کرو کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ گرامی وہ ہے جن تک درودوسلام کا نذرانہ بہتی جاتا ہے پڑھنے والاخواہ کہیں بھی ہو۔ ظاہر ہے کہ حضرت حسن مثنیٰ بن حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قطعاً یہ نظریہ ہیں تھا کہ زیارت کے لئے آنا ممنوع ہے کیونکہ زیارت کرنا تو سب کامعمول تھا،سب اہلِ بیت خود بھی حاضری دیتے تھے اور زیارت کے لئے آنے والوں کو بھی دیتے تھے اور زیارت کے لئے آنے والوں کو بھی دیتے تھے اور زیارت کے لئے آنے والوں کو بھی دیتے تھے اور زیارت کے لئے آنے والوں کو بھی دیتے تھے اور زیارت کے لئے آنے والوں کو بھی دیتے تھے اور زیارت کے لئے آنے والوں کو بھی دیتے تھے اور خواہ ہیں کرتا تھا۔

شیخ الاسلام تقی الدین بکی رقم طراز ہیں: سلف صالحین میں سے کسی کے بارے میں ریتے الاسلام تقی الدین بکی رقم طراز ہیں: سلف صالحین میں سے کسی کے بارے میں میت کریں میت کیا جاسکتا ہے کہ وہ زیارت پران کا اجماع ہے۔ اس لئے ماننا پڑے گا کہ بیر ممانعت اور گاجبہ بتمام قبروں کی زیارت پران کا اجماع ہے۔ اس لئے ماننا پڑے گا کہ بیر ممانعت اور ڈانٹ اس بے ڈھب اور ناشا کستہ انداز کی وجہ سے تھی جواس شخص نے اختیار کیا تھا اور جس سے عید کا ساساں پیدا ہو گیا تھا۔ وہ غیر معقول سماں جسے بریا کرنے سے سرکار دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا تھا۔

حاجی امداد الله صاحب مهاجر کی (جوتمام مکا تبِ فکر کے ہاں قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے اور علمائے دیو بند کے دین رہبراورروحانی پیشوا ہیں ) اس حدیث کامفہوم بیان کرتے ہوئے رقم طراز ہیں: لا تَجْعَلُوْ اقْبُرِی عِیْدًا، میری قبرکومیلہ مت بنانا۔

اس حدیث کے سیجے معنی یہ ہیں کہ قبر پر میلہ لگا نا، خوشیاں کرنا، زینت وآرائش اور دھوم دھام کا اہتمام کرنا، یہ سب منع ہے کیونکہ زیارتِ قبور، عبرت اور آخرت کو یا دولانے کے لئے ہے نہ کہ غفلت اور زینت کے لئے۔ یہ معنی نہیں ہیں کہ قبر پر جمع ہونا منع ہے ورنہ قافلوں کا روضہ اقدس کی زیارت کے لئے مدینہ طیبہ جانا بھی منع ہوتا اور ظاہر ہے کہ یہ غلط ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ زیارت قبورا کیلے یا جماعت کے ساتھ دونوں طرح جائز ہے۔

ثابت ہوا کہ عید سے مراد اجتماع یا قبر پرجمع ہونا نہیں ہے اِسی لئے مدینہ طیبہ کی طرف اکناف عالم سے مسلمان المرتے ہوئے سیلاب کی طرح جاتے اور دوضہ پاک کے پاس جمع ہوکر صلاۃ وسلام پڑھتے ہیں۔ نیز روز انہ نماز پخیگانہ کے بعد جمع ہوکر نہایت ہی اخلاص و محبت اور الفت و عقیدت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں باادب دست بستہ صلاۃ وسلام کانذرانہ پیش کرتے ہیں۔

علاوه ازیں حدیث کا ایک معنی اور مفہوم یہ بھی ہے کہ چونکہ عید دیرہ آتی ہے لہذا فرمایا میری قبر کوعید نہ بناؤلیعنی دیرہ نہ آیا کروجیے عید دیرہ آتی ہے بلکہ بفرمانِ خداوندی میں قبر کو قبر کا ڈ ظُل کُوْ آ اَنْفُ سَهُ مُر جَا اُوْ کَا کَنْ النّاء ۲۳٪)

جب بھی این جانوں پرظلم کر بیٹھو بارگاہِ نبوت میں حاضری دے کر بخشش ومغفرت طلب کرو۔

نیجہ معلوم ہوا کہ اس حدیث میں دیر سے آنے کی ممانعت ہے اور بار بار آنے اور زیارت کے لئے ترغیب دی گئی ہے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان سے ہے کہ آپ است کی بھلائی کے بہت حریص اور چاہنے والے ہیں ۔لہذا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی ہے کہ گنہ گارامتی آئیں اور بار بار آئیں اور بخشے جائیں ۔اس سے ظاہر ہے کہ ہر گنہ گار کو بلاتا خیر بارگا ہے نبوت میں پہنچنا ضروری ہے کیونکہ قبولیت تو بداور مغفرت و بخشش کے لئے بارگا ہے رسالت میں حاضری لازمی وضروری اور بنیا دی شرط ہے۔اس میں بھی کوئی فرق نہیں کہ حیات و دنیاوی ظاہری میں پہنچا جائے یا بعد میں ۔کیونکہ آئو "حرف شرط ہے۔اس میں کوئی فرق نہیں کہ حیات و دنیاوی ظاہری میں پہنچا جائے یا بعد میں ۔کیونکہ آئو "حرف شرط ہے۔اس میں کوئی فرق نہیں کہ حیات و دنیاوی طاہری میں پرظم کر نے تبل از وصال ہو یا بعد از وصال تو اس کے کہ بارگا ہے گئشش کے واسطے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا در بار کھلا ہے۔اس لئے کہ بارگا ہ

رسالت میں حاضری آپ کی ظاہری زندگی کے ساتھ خاص نہیں ۔حضور نبی کریم رووف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر بار میں حاضری اور آپ کی ذات بابر کات سے توسل آپ کی حیات ظاہرہ (ظاہری زندگی ) کے ساتھ مخصوص نہیں۔

زير بحث آيت مقدسه مين ارشا دفر ما يا گيا:

''…وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْظَلَمُوْ اَلْنَفُسَهُمْ جَاءُوْكَ…''(النساء ٢٣:٣) اوركلمد إِذْ عام ہے اور بيكلمد إِذْ عموم وقت كے لئے ہے جمعنی جب جھی (آپ كی ظاہرى حيات طيب ميں ياوصال شريف كے بعد)۔

لہذا اِذْ کے عموم ہے معلوم ہوا کہ بیتم حاضری صرف ظاہری زندگی میں ہی نہیں تھا بلکہ بیتم حاضری قیامت تک کے بلکہ بیتم حاضری قیامت تک کے مجرموں اور گنا ہگاروں کے لئے ہے۔ قیامت تک کے مرابط این گناہ کے لئے اعلانِ عام ہے کہ حاضر ہوں اور شفا پائیں ، بیشفاخانہ بھی بند نہیں ہوتا دیا بین گناہ کے کہ مشہور مفسر قرآن مفتی محمر شفیع صاحب اپنی تفسیر معارف القرآن میں اسی آیت کے تحت لکھتے ہیں:

یہ آیت اگر چہ خاص واقعہ منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہے کیکن اس کے الفاظ سے ایک عام ضابط نکل آیا کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقد س میں حاضر ہو جائے اور آپ اس کے لئے دعائے مغفرت کردیں اس کی مغفرت ضرور ہو جائے گی۔ اور آ بحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری جیسے آپ کی ونیوی حیات کے زمانہ میں ہوسکتی تھی اسی طرح آج بھی روضۂ اقدس پرحاضری اس تھم میں ہے۔ حیات کے زمانہ میں ہوسکتی تھی اسی طرح آج بھی روضۂ اقدس پرحاضری اس تھم میں ہے۔

وصال شریف کے بعدروضۂ اقدس پر حاضری
سرکاردوعالم صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے ارشا وفر مایا:
مَنْ ذَا دَنِیْ بَعُلَ مَوْقِیْ فَکَاتُمَازَ ادّنِیْ فِیْ تحتیاتی ۔
جس نے میرے وصال کے بعد میری زیارت کی گویا کہ اس نے میری زندگی

ر طاہری حیات ) میں میری زیارت کی۔

نيز فرمايا:

مَنْ زَارَ قَبْرِيْ بَعْلَمُونِيْ فَكَأَمَّا زَارَنِيْ فِي حَيَاتِيْ.

فَنُوْدِي مِنَ الْقَبْرِ اللَّهُ قَلْ غُفِرَ لَكَ.

جس نے میرے وصال کے بعد میری قبر کی زیارت کی توبیہ ایسا ہی ہوگا گویا میری زندگی میں میری زیارت کی۔

چنانچاک شمسرین جن میں امام سفی صاحب تفسیر مدارک ، علامہ قرطبی ، مفتی سید نعیم الدین مراد آبادی وغیر ہم شامل ہیں ، اپنی اپنی تفاسیر میں رقمطراز ہیں کہ حضور مولائے کا نئات سیدناعلی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم سے مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور سرکایہ دوعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے تین روز بعدایک اعرابی ہمارے پاس آیا اور (فرطِ رخَع فَم سے) مزار پر انوار پر گر پڑا اور خاکِ پاک کو اپنے سر پر ڈالا اور عرض کرنے لگا: اے اللہ کے رسول! جو آپ نے فرمایا ہم نے ساجو آپ نے اپنے رب سے سیما وہ ہم نے آپ سے سیما اور اسی میں بیآیت بھی تھی۔ ' وَلَوْ اَنَّهُمْ اَذُ ظَلَمُوْ اَ اَنْفُسَهُمْ مَا عَالَ بِی بِر بِ اِسْ اللہ عالیہ میں بیاتہ ہم نے ساجو آپ نے بیاں۔ اب آپ کی بارگاہ میں عاضر میں نے اپنی جان پر بڑے بڑے سے میں اب آپ کی بارگاہ میں عاضر میں این خورت کے لئے دعافر ما ہے۔

توقبرانورے آواز آئی: تجھے بخش دیا گیا۔ اجنبی دیہاتی کی حاضری:

دیابنه و ہابیہ کے معتمد علیہ مفسر حافظ عماد الدین ابن کثیر اپنی مشہور تفسیر ابن کثیر میں رقم طراز ہیں:

حضرت عتبی فرماتے ہیں کہ میں سر کارِدوعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار پر انوار کے ٰ پاس بیٹھاتھا۔ایک اجنبی دیہاتی (اعرابی) حاضر ہوااوراس نے عرض کی۔

اَلسَّلَامُ عَلَيْك يَارَسُولَ اللهِ! من في الله تعالى كايدار شاورا مي سنا ب:

{...وَلَوْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَا أَنْفُسَهُمْ جَآءُ وُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَلُوا اللَّهَ تَوَّا بَارَّحِيمًا ﴾ [الناء ٢٣: ٢٣]

وہ لوگ جنھوں نے اپنی جانوں پرظلم کیا ہے (اسے میرے حبیب) اگر وہ تیری بارگاہ میں حاضر ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گنا ہوں کی مغفرت طلب کریں اور اللہ کا رسول بھی ان کے لئے مغفرت طلب کرے تو یقینا اللہ تعالیٰ کو وہ بہت تو بہ قبول کرنے والا بہت رحم کرنے والا یا تیں گے۔

یارسول اللہ! میں اپنے گنا ہوں کی مغفرت طلب کرنے کے لئے حضور کے قدموں میں حاضر ہوں میں حضور کو اللہ کی بارگاہ میں اپنا شفیع پیش کرتا ہوں۔

براس نيشريد هـ

يَاخَيْرَ مَنْ دُفِنَتْ بِالْقَاعَ اَعْظَمَهُ فَطَابَمِنْ طِيْرِهِنَّ الْقَاعُ وَالْاَكُمْ

اے ان سب سے بہتر اور سرا پا خیروبرکت رسول جوز مین میں مدفون ہیں اورجن

ى خوشبو سے سارى زمين ، شيلے اور ميدان مهك أعظے ہيں۔

نَفْسِيْ فِلَآمُّ لِقَبْرٍ ٱنْتَ سَاكِنُهُ فِيُوالْعِفَافُوفِيْوالْجُودُوالْكَرَمُ

میری جان اس مزار پر انوار پر فدا ہوجائے جس میں حضور سکونت پذیر ہیں اس میں عفت و پاکدامنی ہے اوراس میں وہ شخصیت ہے جوجود وکرم کا پیکر ہے۔

میر عقبی کہتے ہیں کہ) اچا نک مجھے نیند آگئی۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوخواب میں دیکھا۔حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عتبی! دوڑ واور اس اعرابی کو جا کریہ مژدہ سناؤ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا

-4

مدیندمنوره میں ہی حاضری ضروری ہے یا ....؟

پروردگارِ عالم جل مجره نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری کا حکم دیا خودسر کاردوعالم صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

میرے جس امتی کے پاس دولت وسعت تھی پھر بھی اس نے میری زیارت نہ کی تو اس کا کوئی عذر مسموع اور قابل قبول نہیں ہوگا۔

فرمایا: جس نے ثواب کی نیت سے مدینہ میں میری زیارت کی میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گااورشہادت دوں گا۔

نيزفرمايا: مَنْ زَارَ قَبْرِيْ وَجَبَتُ لَهُ شَفَاعَتِي ـ

جس نے میری قبرانوری زیارت کی اس کے لئے میری شفاعت واجب ہوگئ۔ ارشاد فرمایا: مَنْ ذَارَ فِيْ بَعُدَمَوْتِيْ فَكَالْمَازَ ارْفِيْ فِي حَيَاتِيْ ـ جس نے میرے وصال کے بعد میری زیارت کی گویا کہ اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی۔

اورفرمايا: مَنْ جَجَّ وَلَمْ يَزُرُنِي فَقَلُ جَفَانِي.

جس نے فریضہ کج ادا کیا مگر میری زیارت کے لئے نہ آیا اُس نے مجھ پرظلم کیا۔

نىزفرمايا: مَن لَّمْ يَزُرُ قَبْرِي فَقَلْ جَفَانِي ـ

جس نے میری قبر کی زیارت نہ کی تواس نے مجھ پرستم ڈھایا۔

زیارت سے پہلوتہی، غفلت اور سستی کرنے والوں کو مختلف اسالیب میں سے
اندار و وعید، زیارت کی اہمیت کو واضح کرنے کے لئے کافی ہے۔ آپ نے کوئی گنجائش ہی
نہیں چھوڑی اور ہر پہلو پرروشنی ڈال کر بتادیا کہ حیات پاک میں، بعد میں، روضۂ اطهر پراور
نیت وارادہ کے ساتھ ہر صورت میں آنا، حاضری دینا اہل دل اور اہل ایمان کیلئے ضروری ہے
نیز حصولِ مغفرت و بخشش کے لئے بیر حاضری لازم وضروری ہے۔ اور روضۂ اطهر کی زیارت
بہر صورت سعادت وفلاح کا باعث، نجات وشہادت کی ضامن نیز بخشش ومغفرت کا
ذریعہ ووسیلہ ہے۔

ذریعہ ووسیلہ ہے۔

حضور سرکار دوعالم، رسول کریم رؤوف رحیم سلی الله علیه وآله وسلم کی شانِ مبارک کا تقاضا توبیہ ہے کہ مسلمان سرکے بل چل کر اس دربار گوہر بار، گنبر خضرٰ کی، روضۂ اطہر پر حاضری دیں پلکوں سے راہیں صاف کریں اور اسے بھی کم جانیں۔ اعلیٰ حضرت فاضلِ بریلوی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا

رم ی رین اور لام رھ سے پیل

خواج فخرالدين سيالوي عليه الرحمة في كياخوب فرمايا:

باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر جبریل کو یوں کہتے ہوئے پایا گیا اپنی ملکوں سے در یار پہ دستک دینا اونجی آواز ہوئی عمر کا سرمایہ گیا

اس در بارگو ہر باری حاضری توایمان ویقین کی کسوٹی اور شرف وقبولیت کی علامت ہے۔ اس بارگارہ سے مناسک وارکانِ جج کی فضیلت سے آگاہی نصیب ہوئی اور ان کی

ادائیگی کا طریقه معلوم ہوا۔ یہی نہیں بلکہ ایک در معبود پہ جھنے کا قرینہ آیا۔ یہ نہ آتے تو

انسانی پیشانیاں برستور تراشیرہ بتوں کی چوکھٹوں پر جھکی رہتیں۔انھوں نے آواب انسانیت

اورمقام آدمیت سے آگاہ کیا اور وحدہ لاشریک رب کے حضور جھکنا سکھایا۔ اس لئے احسان شاسی کا تقاضایہ ہے کہ ان کے آستان عظمت کو بوسے دیئے جا کیں اور ان کے در کی

احسان شائی کا نقاضایہ ہے کہ ان نے استانِ علمت تو ہوتے دیے جا یں اور ان مے دری حاضری ہی ہے اپنی نیاز مندی ، قدر شاسی اور عقیدت و محبت کا شبوت فراہم کیا جائے جس کی

وجہ ہے ہی جج وعمرہ کی سعادتیں اور دیگر مقاماتِ متبر کہ کی برکتیں حاصل ہوجاتی ہیں۔

اس کے طفیل جج بھی خُدا نے کرا دیے اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے

(اعلى حضرت فاضل بريلوى عليه الرحمة)

الغرض 'جاَءُ وُك '' سے معلوم ہوتا ہے كہ معافی گناہ اور حصولِ بخشش كيلئے حاضری بارگاہِ رسالت ضروری ہے۔ ليكن ہر مخص كووہاں پہنچنے كى طاقت نہيں اوران كى وسعت رحمت سے بعید ہے كہ صرف اہل مدینہ ، اہل دولت وثروت جووہاں پہنچیں ان كى رحمت صرف ان

تك يى محدودر ہے۔

لہذا آیت مذکورہ میں 'نجائے وُکے '' سے مراد حاضری قلب بھی ہے۔جس سے معلوم ہوا کہ اگر وسعت وطاقت نہ ہوتو مغفرت و بخشش کی سفارش وشفاعت کے لئے مدینہ پاک میں ہی حاضری ضروری نہیں ۔ اسی لئے جائے وُا فِی الْہَدِیْنَة نہیں فرما یا گیا اور نہ ہی جائے وُ وُلے جہاں بھی ہوقلب سے اس بارگاہ کی طرف عنوجہ ہو جہاں بھی ہوقلب سے اس بارگاہ کی طرف متوجہ ہو جہو کیا ، حاضر ہو گیا ۔ کیونکہ متوجہ ہو جہو کیا ، حاضر ہو گیا ۔ کیونکہ حضور علیہ السلام ہرمومن مسلمان کے پاس ہیں ۔ دل میں ہیں ہردل ان کی جلوہ گاؤ ناز ہے۔ معنور علیہ السلام ہرمومن مسلمان کے پاس ہیں ۔ دل میں ہیں ہردل ان کی جلوہ گاؤ ناز ہے۔ ہم آن یا رسول قرینہ بنا لیا ہم آن یا رسول قرینہ بنا لیا ہم نے تو اپنے دل کو مدینہ بنا لیا

ول کے آئینے میں ہے تصویرِ یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی

قرآن مجيد مين ارشاد فرمايا گيا:

{لَقَدُ جَآءً كُمْ رَسُولٌ...} (التوبه ١٢٨:٩) ملاعلى قارى شرح الثفاء مين رقمطراز بين:

فَانُ لَّمْ يَكُنْ فِي الْبَيْتِ اَحَدُّ فَقُلْ اَلشَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ - أَيْ لِاَتَّ رُوْحَهُ عَلَيْهِ الشَّلَامُ حَاضِرٌ فِي بُيُوْتِ اَهْلِ الْإِسْلَامِ.

اگر گھر میں کوئی نہ ہوتو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام پڑھواور بوں کہو۔ اَلسَّلَا مُرعَلَی النَّبِیِّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرِیَ کَاتُہ ۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک سب اہل اسلام کے گھروں میں حاضر وموجود ہے۔ مگر چونکہ ہم آتا سے غائب ہیں حکم دیا گیا كه تم بھى حاضر ہوجا ؤ\_ خيس دلوں ميں بسالوا ور دلوں كومدينه بنالو\_

ان کودل میں بالیامیں نے دل مدینہ بنا لیا میں نے الغرض مومنين تو دربارِ رسالت ميں حاضري كوسعادتِ دارين سجھتے ہيں اور بارگاہِ رسالت مآب صلی الله علیه وآله وسلم میں بار بار حاضری کی تمنا رکھتے ہیں اور حاضری کا شرف یا کرسعادت دارین حاصل کرتے ، دونوں جہان کی نعمتوں و برکتوں سے مالا مال ہوتے اور مغفرت وبخشش کی سندیاتے ہیں۔جبکہ منافقین کا طرزعمل اس کے بالکل برعکس تھا۔قرآن مجید نے منافقین کے طرز عمل کو بے نقاب کیااور دربار نبوی کی حاضری سے رکنا اور روكنا منافقين كي مخصوص علامت قرار دي اوربتلايا كه منافقين حضورسر كاركونين صلى الله عليه وآليه وسلم کے دربار میں آنے سے کتراتے ، منہ موڑتے ، اعراض کرتے اور آپ سے استعفار كرانے سے بدكتے تھے۔

ارشادفرمایا:

وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَى مَا آنُوَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَآيُتَ الْمُنْفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُلُودًا ﴿ [النَّاء ٢١: ٢]

اورجب اخيس كہاجائے كه آؤاس (كتاب) كى طرف جوأ تارى ہے، الله نے اور (آؤ)رسول (یاک) کی طرف توآپ دیکھیں گے منافقوں کو کہ منہ موڑ لیتے ہیں آپ سے روگروانی کرتے ہوئے۔

سوره ما ئده میں ارشا دفر مایا:

﴿ وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَّى مَا آنْوَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَلْنَا عَلَيْهِ

[1-10:03:41] [... 65:51]

اور جب ان سے کہا جا تاہے خدا کی نازل کردہ کتاب اور رسول کی طرف آؤتو جواب دیتے ہیں جس عقیدے پراپنے آباء کو کاربند پایا ہے وہی جمیں کافی ہے۔ سورہ منافقون میں ارشاد فرمایا:

{وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوُا يَسْتَغُفِرُ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوُا رُءُوْسَهُمْ وَرَاَيْتَهُمْ يَصُنُّوُنَ وَهُمْ مُّسْتَكُبِرُوْنَ ﴿} [المنافقون ٤٠٠٣]

اورجب انہیں کہا جاتا ہے دربار نبوی میں آؤ۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمھارے لئے استغفار کریں گے۔وہ بین کرسرموڑ کرچل دیتے ہیں۔تم دیکھو گے ان کے اس اعراض میں غرور و تکبر کا عضر بھی شامل ہوتا ہے۔ (کہ وہ تکبر کرتے ہوئے حاضری سے رک رہے ہیں)

مندرجہ بالا آیات میں منافقین کی ایک مخصوص علامت بتلائی جارہی ہے۔ کہ جب انھیں کہا جاتا ہے چلو بارگا و رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور وہاں جا کر معافی ما نگو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمھارے لئے اللہ تعالیٰ کی جناب میں دعا کریں گے ۔ اللہ تعالیٰ تمھارے گناہ بخش دے گا اور تمھاری عاقبت سنور جائے گی۔ تو جواب میں وہ ازلی بد بخت منافق بڑے خرور اور گھمنڈ سے سروں کونفی میں ہلاتے اور کہتے ہیں کہ بینہیں ہوسکتا ہم اپنے منافق بڑے منافق بین کہ بینیں ہوسکتا ہم اپنے گناہوں کی مغفرت و بخشش کے لئے ان کے پاس تو کسی قیمت پڑئیں جا کئیں گے۔

علامہ قرطبی نے ایک بڑی بصیرت افروز بات ککھی ہے کہ عبداللہ بن اُبی (رکیس المنافقین) کو جب اس کے قبیلہ والوں نے سمجھایا کہ اب بھی حاضر خدمت بارگاہِ رسالت ہو کرمعافی مانگ لو حضور رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیری بخشش کے لئے دعافر ماسیں کے تیری شقاوت (بدبختی)، سعادت (خوش بختی) سے بدل جائے گی۔ تو اُس نے ازراہِ کہرونخوت نفی میں سر ہلا یا اور کہنے لگا۔ تم نے مجھے ایمان لانے کا حکم دیا تو میں ایمان لے آیا۔ تم نے مجھے ایسان لانے کا حکم دیا تو میں نے ذکو ہ بھی ادا کردی۔ اب ایک ہی بات باقی ہے کہ میں مجمد (علیہ الصلو ہ والسلام) کو سجدہ کروں، میں رینہیں کروں گا۔

اس روایت میں آپ غور کریں توبات خوب کھل جائے گی اور معلوم ہوگا کہ منافق کا ذہن کس طرح غلط روش پر چلتا ہے اور اس کی سوچ میں کس قدر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔
بارگاہِ نبوت میں حاضری اور اللہ تعالیٰ کے محبوب سے اپنی مغفرت کی دعا کرانے میں اس (منافق) کو صرح کشرک نظر آنے لگتا ہے۔وہ اپنے اعمال ،نماز ، زکو ۃ وغیرہ پر بی نازاں رہتا ہے اور بیضرورت محسوس نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب کے در کرم پر حاضر ہوکراس کی رہتا ہے اور بیضرورت محسوس نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب کے در کرم پر حاضر ہوکراس کی رہتوں سے اپنے دامن کولبریز کرے۔

اس زمانہ میں بھی ہمیں ایسے لوگ نظر آتے ہیں جنھیں بارگاہِ رسالت میں حاضری شرک اور بدعت معلوم ہوتی ہے۔خود بھی اس سعادت سے بہرہ ورنہیں ہوتے اور لوگوں کو بھی محروم رکھنے میں ایڑی چوٹی کازورصرف کرتے ہیں۔اوراس کواپنے موحد ہونے کا معیار قرار دیتے ہیں۔

وہ ذرامندرجہ بالا آیات اوراس روایت میں توغور کریں کہ کہیں اُن کا روبیہ منافقین کے روبیہ سے بیائے ۔ آمین آمین کے روبیہ سے مشابہت تونہیں رکھتا۔ (اللہ تعالی ہمیں ایسے مجابوں سے بچائے ۔ آمین آمین ) الٰہی! ہمیں ان بربختوں میں سے نہ کر جو تیرے پیارے رسول کی بارگاہ میں طلبِ استغفار کے لئے حاضر نہیں ہوتے بلکہ اس کو کفروشرک کہنے پرمصر ہیں۔ اللہ العالمین! ہمیں ان خوش نصیبوں میں کرجن کے دل نور ایمان سے منور ہیں۔ اللہ العالمین! ہمیں ان خوش نصیبوں میں کرجن کے دل نور ایمان سے منور ہیں

جوتیرے حبیب کی بارگاہ میں حاضری کو اپنے لئے باعث ہزار سعادت یقین کرتے ہیں۔ آمین ثھر آمین

مندرجہ بالا آیات وروایات کی روشی میں مومن اور منافق کے طرز عمل کی نشاندہی بھی ہوجاتی ہے کہ مومن اس در بار میں آنا اور استغفار کرانا عار نہیں سجھتا بلکہ ادب واحترام اور حسن اعتفاد کے تمام تر جذبول کے ساتھ حاضر ہوتا ہے۔ اور رب تعالی کی مغفرت سے حصہ پاتا ہے۔ اس کے برعکس دبار نبوی کی حاضری سے رُکنا اور روکنا منافقین کا مشغلہ ہے اور منافق کو اس حاضری سے بکی و ذلت اور بدعت محسوس ہوتی ہے۔ وہ پیرغرورو تکبریہاں آنا اور منافق کو اس حاضری سے بھی محروم کر شان اور اپنی حیثیت کے منافی سمجھتا ہے۔ چنا نچہ نتیجہ وہ اس دولت سے بھی محروم رہتا ہے جو یہاں آنے والوں کے حصہ میں آتی ہے۔ غالباً محروم از لی ہونے کے باعث بی مہاں آتی ہے۔ غالباً محروم از لی ہونے کے باعث بی میں سیطنت سے بھی مل منافقت کے ڈانڈ کے شیطنت سے بھی مل جاتے ہیں۔

شيطان كانمائنده ياخودشيطان

دربار نبوی میں حاضری سے رکنے، گھبرانے، بھا گنے اوررو کنے والا یا توشیطان کا نمائندہ ہوتا ہے یا پھرخودشیطان۔

حضورسر کارِ دوعالم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی ذات کریم صراطِ منتقیم ہے۔ جوآپ تک پہنچ گیا وہ صراط منتقیم پا گیا۔

> ڈاکٹرعلامہ اقبال علیہ الرحمۃ نے کیا خوب فرمایا: ع بمصطفٰی برسال خویش را کہ دین ہمہ اوست اگر باو نہ رسیری تمام بولہی است

(فنال أن يت

اور شیطان صراطِ منتقیم ہی ہے روکتا ہے۔اس نے روزِ از ل کہاتھا: […لَا قُعُکَنَّ لَهُمْ حِیرَ اطّك الْہُ سُتَقِیْم ﷺ}[الاعراف ٢٠:٧] میں انہیں صراطِ منتقیم ہے رو کئے کے لئے راہ مل کر بیٹھ جاؤں گا۔

گویا جو در بار نبوی میں حاضر ہونے سے روکتا ہے وہ شیطان کا مقصد پورا کرتا ہے اور وہ شیطان کا نمائندہ ہوتا ہے یا پھرخود شیطان ہوتا ہے۔

صیح بخاری شریف میں ہے۔(حدیث کی دیگر کتابوں میں بھی بیرحدیث موجود ہے صرف ترجمہ پراکتفا کیا جارہاہے)۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نے رمضان کے فطرہ کی حفاظت پر مقرر فر مایا۔ توایک شخص آیا غلے سے لپ بھرنے لگا۔ میں
نے اُسے پکڑ لیااور کہا کہ میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چلوں گا۔ وہ
بولا (مجھے چھوڑ دو) میں محتاج ہوں میرے بال بچ ہیں اور مجھے سخت حاجت ہے۔ فرماتے
ہیں میں نے اُسے چھوڑ دیا۔ جب شج ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما یا: اے
ہیں میں نے اُسے چھوڑ دیا۔ جب شح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما یا: اے
ابوہریرہ! آج رات تمہمارے قیدی کا کیا بنا۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اس نے سخت
حاجت اور بال بچوں کا عذر کیا اس پر میں نے رحم کیا تو اس کور ہا کر دیا۔ فرما یا وہ تم سے جھوٹ
بول گیا۔ وہ پھرلوٹے گا۔

مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے یقین ہوگیا کہ وہ لوٹ کر آئے گا۔ میں اس کی تاک میں رہا۔ وہ پھر آیا اور غلے کے لپ بھرنے لگا۔ میں نے اُسے پکڑ لیا اور کہا اب تو تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ضرور لے چلوں گا۔ وہ بولا مجھے چھوڑ دیجئے میں مختاج ہوں اور مجھے پر بال بچوں کا بہت بو جھے میں اب نہ آؤں گا۔ مجھے رحم آگیا اُسے رہا کردیا۔ جب سج ہوئی تو مجھے رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے ابوہریرہ اِستان سے سخت محتاجی ابوہریرہ اِستمہارے قیدی کا کیا بنا۔ میں نے عرض کی۔ یا رسول اللہ اس نے سخت محتاجی اور بال بچوں کا عذر کیا۔ مجھے اس پر رحم آگیا۔ اُسے رہا کردیا۔ فرمایا آگاہ رہووہ تم سے جھوٹ بول گیا ہے اور وہ پھر آئے گا۔

مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمانے سے کہ'' وہ پھرآئے گا''یقین ہوگیا کہ وہ ضرور آئے گا۔ میں گھات میں رہا۔ وہ آیا اور غلے سے لیپیں بھرنے لگا۔ میں نے اُسے پکڑلیا۔ تو کہا کہ اب مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ضرور لے چلوں گا۔ یہ آخری، تیسری بار ہے کہ تو کہہ جاتا ہے کہ پھڑ نہیں آئے گا اور پھر آجاتا ہے۔

وہ بولا مجھے چپوڑ دیجئے۔ میں آپ کو چندا پے کلمات سکھائے دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اُن کی برکت سے آپ کو نفع دے گا۔ جب آپ بستر میں جائیں تو آیت الکری ، اَللهُ لَاۤ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَىٰ کی طرف سے حافظ رہے گا۔ هُوَ الْحَیُّ الْفَیْنُومُ ۔ آخر آیت تک پڑھ لیں تو آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حافظ رہے گا۔ اور صبح تک شیطان تمہارے قریب نہ پھیلے گا۔ میں نے اُسے چپوڑ دیا۔

جب ضبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھے فرمایا کیا بناتمہارے قیدی کا میں نے عرض کیا: اس نے کہا کہ وہ مجھے ایسے کلمات سکھائے گاجن سے اللہ مجھے نفع دے گا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: وہ ہے توجھوٹا مگرتم سے بچے بول گیا۔ کیا جانتے ہوکہ تم تین دن سے کس سے گفتگو کررہے ہو؟ میں نے عرض کیا: نہیں فرمایا: یہ شیطان ہے۔ متیجہ صاف ظاہر ہے کہ شیطان حضور سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں

حاضری ہے گھبرا تا ہے۔ورنہ وہ حضور علیہ الصلوق والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوجانے پر راضی ہوجاتا۔لہذا جوشخص صورتِ انسانی میں حضور علیہ الصلوق والسلام کی بارگاہ میں حاضری سے گھبراتا یا دوسروں کو روکتا نظر آئے توسمجھ لینا چاہیے کہ وہ شیطان کا نمائندہ یا خود شیطان ہے۔ چنانچہ شیطان یا شیطان کے نمائندے بارگاہ نبوت کی حاضری سے روکنے کے لئے ایک اور حدیث کا سہارا بھی لیتے ہیں لہذا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں اس کا بھی مختفراً بیان کردیا جائے تا کہ حقیقت اظہر من اشمس ہوجائے۔

ارشادِنبوى ہے: كَاتُشَتُّالرِّ حَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِى

کجاوے نہ کے جائیں مگران تین مساجد کی طرف مسجد ترام مسجد نبوی اور مسجد اقصی اس حدیث کی آڑ لے کران لوگوں کا کہنا ہے ہے کہ صرف تین مسجدوں کی طرف سفر کرنا جائز ہے ۔ لہذا روضہ مطہرہ کی طرف سفر جائز نہ ہوا۔ حالانکہ اس حدیث میں مزارات و مشبرک مقامات بالخصوص روضہ مطہرہ کا کوئی ذکر نہیں بلکہ حقیقت تو ہے ہے کہ اس حدیث میں بڑے حسین ورنشین اور خوبصورت ومؤثر پیرائے میں تین مساجد کی عظمت وفضیات کا ذکر کیا گیا ہے کسی اور جگہ یا متبرک مقام کی طرف سفر کرنے کی ممانعت کا اس میں کوئی ذکر تک نہیں ہے۔ کسی تفصیل میں جائے بغیر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث یا کے ذریعہ اس حقیقت کو بڑی آسانی کے ساتھ سمجھا جاسکتا ہے۔

آپ صلی الله تعالیٰ علیه وآله وسلم کاارشا دِگرامی ہے:

ؘڒؾٙۯػٮؚؚٵڵڹڂڗٳڷۜڒۘۘۜػٵڿۧٵٲۅٛڡؙڠؾؠؚڔۧٵٲۅ۫ۼٵڔؚؾٵڣۣٛڛۑؽڸؚٳڵڷڡ

عجى عمره اورجهاد كے سواسمندر كاسفر اختيار نه كرو\_

ال حدیث کا بیمطلب بیان کرنا که حاجی، مجاہداور عمرہ کرنے والے کے سواکسی شخص کے لئے سمندر کا سفر جائز ومباح نہیں اور جو شخص کاروبار و تجارت، سیر وسیاحت، خریدو فروخت، زیارت وعیادت، حصولِ تعلیم و تلاشِ معاش، غرض کسی بھی مقصد کے لئے سمندر کا

سفر کرے گا، وہ گنہگار ہوگا، یہ مطلب دیانت وامانت، اورعلم وفکر کے سمراسرخلاف ہے۔
لامحالہ پھر کہنا پڑے گا کہ اس حدیث میں سرکار دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جج وعمرہ
اور جہاد کے فضل و شرف کو اس انداز سے بیان فرمایا ہے کہ اگر کسی نے سمندر جیسا پُر صعوبت
سفر کرنا ہوتو ان عظیم وجلیل کا موں کے لئے کرے کیونکہ اسلام میں یہ اُمور بہت اہمیت رکھتے
اور بے حساب اجروثو اب کے حامل ہیں۔ بعینہ مذکورہ حدیث کا بھی یہی مطلب ہے، اس لئے
کہ دنیا بھرکی مساجد کے مقابلہ میں صرف ان تین مساجد ہی کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ ان
میں ایک نماز کا اجروثو اب ہزار ہاگنازیا دہ ملتا ہے۔

حضرت انس في فرمات بين بي بي ك صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نه ارشا وفرمايا:

صلاة الرجل في بيته وصلاته في مسجد القبائل بخمس وعشرين صلاة
و صلاته في المسجد الذى يجمع فيه بخمس مائة و صلاته في المسجد الاقصى
بخمس و عشرين الف صلاة و صلاته في مسجدى بخمسين الف صلاة و صلاته في
المسجد الحرام ممائة الف صلاة

گھر میں ایک نماز کا ایک ہی تواب ماتا ہے، محلہ کی مسجد میں پیچیس گنا اور جامع مسجد میں پانسوگنا ماتا ہے، مسجد اقصلی میں پیچیس ہزار، میری اس مسجد نبوی ہیں پیچاس ہزار اور مسجد حرام میں ایک لا کھ نماز وں کا تواب ماتا ہے۔

بایں وجد تن تو بہہے کہ انھیں مساجد کا سفر کیا جائے تا کہ سفر کی صعوبتیں جھیلنے اور مشقتیں سہنے کا اچھا اجرال جائے ، اس سے بیم طلب ہر گرنہیں نکاتا کہ کسی اور طرف سفر کرنا ہی ناجا تزہے۔ ناجا تزہے جیسے سمندروالی حدیث سے بیٹیس نکاتا کہ کسی اور کام کے لئے سفر کرنا ناجا تزہے۔ محد ثین کرام نے اس حدیث پر مختلف اعتبار سے بحث کی ہے:

## (۱) مشتنی مشتنی منه کی بحث:

سیحدیث اسلوبِ استثناء کے ساتھ آئی ہے جو کہ اہلِ زبان (نحویوں) کے نزدیک معروف و شہور اسلوب ہے جو مشنیٰ اور مشنیٰ منہ کا تقاضا کرتا ہے۔ مشنیٰ وہ ہوتا ہے جو' إلاَّ '' کے بعد آئے اور مشنیٰ منہ وہ ہوتا ہے جو' إلاَّ '' کے ماقبل (پہلے ) ہو۔

مشتنی اورمشنی منه کی تعریف:

استناء کامعنی الگ کرنا اور خارج کرنا ہوتا ہے۔ مشتنی وہ ہوتا ہے جسے حرف استناء (اِلَّا وغیرہ) کے ساتھ ماقبل کے حکم سے الگ اور خارج کر دیا جائے اور جس سے الگ اور خارج کریں اُسے مشتنیٰ منہ کہتے ہیں۔ مشتنیٰ منہ بھی مذکور ہوتا ہے اور بھی محذوف۔

جب، ہم اس صدیت پرغور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ سنٹنی جو'' إلا' کے بعد ہے وہ تو ظاہر ہے ، اسکی تصریح موجود ہے اور وہ ہے ( ثلاثة مساجد ) مگر إلا ہے پہلے سنٹنی منہ مذکور نہیں ، بلکہ محذوف ہے، لہذا اسے مقدر ما ننا پڑے گا اور یہاں تقذیر کلام کی تین ہی صور تیں ہوسکتی ہیں بلکہ محذوف ہے، لہذا اسے مقدر ما ننا پڑے گا اور یہاں تقنی منہ ( قبر ) ہے تو عبارت یوں ہوگی:

(۱) پس اگر ہم فرض کریں کہ یہاں سنٹنی منہ ( قبر ) ہے تو عبارت یوں ہوگی:

لا تُشَدُّ الرِّ حَالُ إلی قَبْرٍ إلَّا إلی قَلَ ثَنَةِ مَسَاجِں۔

کسی قبر کی طرف کجاوے نہ کسے جا تھیں گر تین مسجدوں کی طرف۔ اور بید کلام بلاغت نبویہ کے لائق نہیں اور عدم انتظام میں ظاہر ہے۔ نیز مشتنیٰ مشتیٰ منہ کی جنس میں داخل نہیں ہے جبکہ اصل میہ ہے کہ مشتیٰ منہ کی جنس سے ہو۔ (۲) اگر لفظ عام (مکان) کو مقدر تسلیم کریں تو تقدیر عبارت یوں ہوگی:

ڒ ؙڰڎؙۺؙڰؙٳڵڗؚؚۜٵؙڶٳڮڡٙػٳڽٟٳڷؖڒٳڮؿؘڵٲؿٙۊؚڡٙۺٵڿؚٮۦ

كسى جكه كي طرف سفركرنے كيلية كجاوے نہ سے جائيں مگرتين مسجدوں كى طرف۔

اوراب معنی سے بن جائے گا کہ تجارت ،علم اور کی بھی بھلائی کے لئے سفر ناجائز و ممنوع اور حرام قرار پائے۔اس کا باطل ہونا بھی ظاہر ہے۔جب تجارت اور دنیوی منافع حاصل کرنے کے لئے سفر جائز ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مطہرہ کی طرف سفرتو بدارجہاً ولی جائز ہوگا کیونکہ بیا خروی منافع کے حصول کاعظیم وسیلہ وذریعہ ہے۔

پھراس پرعالم اسلام کے مسلمانوں کاعملی اجماع ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیارت کے وصال کے بعد سے لے کر آج تک وہ حج کے بعد آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لئے سفر کرتے ہیں۔ اجماع قولی بھی ہے۔

چنانچاهام قاضی عیاض فرماتے ہیں:

نِيَارَةُ قَبُرِةِ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سُنَّةٌ مِّنْ سُنَنِ الْمُسْلِمِينَ عُبَمٌ عُلَيْهَا .

رس) مديث مين تقدير مشنى مندلفظ "مبحد" بوتو تقدير كلام يول بوگى، كَرْتُشَدُّ الرِّحَالُ إلى مَسْجِدٍ إلَّذ إلى ثَلَاثَةِ مَسَاجِد.

ر نشن الرحان مسجوا الرحان على مسجوا الرحان على المحالة المحمد المحالة المحالة

كه ميں نے حضرت الوسعيد خدري رضى الله تعالى عنه سے سنا جبكه ان كے سامنے طور ميں نماز ير صنح كاذكركميا كمياء أفعول نے كہا كهرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمايا:

لَا يَنْبَغِيُ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَّشُلَّ رِحَالَهُ إلى مَسْجِدٍ يَبْتَغِي فِيْهِ الصَّلَاةَ غَيْرَ الْمَسْجِيالْحَرَامِ وَالْمَسْجِيالْا قُطى وَمَسْجِيئُ هٰنَا.

کسی نمازی کے لئے مناسب نہیں کہ وہ کسی مسجد میں نماز پڑھنے کے اراوے سے کاوے کے سوائے تین مجدول کے، لینی مجد ترام، مجداقصیٰ اور میری اس مجد کے۔ (٢) امام الهبيثم نے ''مجمع الزوائد''ميں اور امام بزار نے حضرت عا كشەصد يقدرضي

الله تعالى عنها سے روایت كيا ہے كەسركار دوعالم صلى الله عليه وآله وسلم نے فرما ياكه:

أَنَا خَاتِمُ الْأَنْبِيَاءِ وَمَسْجِدِي يَخَاتِمُ مَسَاجِدِ الْأَنْبِيَاءِ، أَحَقُّ الْمَسَاجِدِ أَنْ يُزَارَوَ تُشَدَّر اليه والرَّوَاحِلُ ٱلْمَسْجِلُ الْحَرَامُ وَمَسْجِدِي في

میں آخری نبی ہوں ،میری مسجد انبیاء کی مساجد کی خاتم ہے اور وہ مساجد کہ اس بات کی مستحق (حق دار ہیں) کدان کی زیارت کی جائے اور ان کی طرف سفر کیا جائے، وہ مسجد حرام اورمیری مسجد ہے۔

(m) حفرت امام احمد بن حنبل نے سند سی سے روایت کیا ہے۔

إِنَّ خَيْرَمَا رُكِبَتُ إِلَيْهِ الرَّوَاحِلُ مَسْجِدِي مُ هٰذَا وَالْبَيْثُ الْعَتِيْقُ.

جن کی طرف کجاوے کے جائیں (سفر کیا جائے) ان میں سے بہتر میری پیمسجد ہے اور بیت عتیق (مسجد حرام، بیت اللہ) ہے۔

اور بیال بات کی تصریح ہے کہ ان جگہوں کے سوا کجاوے کنا (سفر کرنا) جائز ے۔ پھراس پراجماع قولی ڈملی بھی موجود ہے جس کا تذکرہ گذشتہ صفحہ ۸۳ پرکیا جاچکا ہے۔

## (۲)عبارت النص اور دلالت النص كى بحث۔

یہ حدیث (شدرحال) تین مساجد ، سجد حرام ، سجد نہوی اور مسجد اقصلی کے سفر کے جواز پر دلالت النص ہے کیونکہ جو جواز پر دلالت النص ہے کیونکہ جو علت تنین مساجد کے لئے دیگر مساجد اور مقامات سے مشتیٰ ہونے کی قرار پائی ہے ، وہ ان مساجد کی فضیلت ہی تو ہے لیعنی تنین مساجد کی طرف سفر اس لئے ہے کہ بید دیگر مساجد و مشاجد کی فضیلت ہی تو ہے لیعنی تنین مساجد کی طرف سفر اس لئے ہے کہ بید دیگر مساجد و مقامات سے افضل بیں اور دوضہ مطہرہ میں یہی علت فضیلت بدرجہ اتم موجود ہے اس لئے کہ وہ حصے مطلقاً ہر چیز معامد و محصے ذبین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کومس کئے ہوئے مطلقاً ہر چیز سے افضل ہے اور جب فضیلت مقیدہ اور خیام کے جسم مبارک کومس کئے ہوئے مطلقاً ہر چیز خاصہ کی وجہ سے تین مسجد ہی عموم نہی سے مشتیٰ ہوگئیں تو روضہ مطہرہ کا فضیلت مطلقہ و عامہ خاصہ کی وجہ سے تین مسجد ہی عموم نہی سے مشتیٰ ہوگئیں تو روضہ مطہرہ کا فضیلت مطلقہ و عامہ کے سبب اس سے مشتیٰ ہونا بدر جداولی ثابت ہوگا۔

لہذااس حدیث میں زیارت سے ممانعت کی کوئی دلیل نہیں بلکہ بیتو زیارت کے بارے میں ججت و دلیل ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل انحلق ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبراطہر، روضہ انور ساری روئے زمین سے افضل جگہ ہے لہذا اس کی طرف سفر تو بدر جہاولی محبوب تھہرے گا۔

(٣) نخ مديث كى بحث:

يه حديث منسوخ ب - حافظ ابن حجر عسقلان "شرح نخبة الفكر" مين فرمات بين كه يُعْرَفُ النَّسُخُ بِأُمُوْدٍ آصْرَحُهَا مَا وَرَدَ فِي النَّصُ لِكَدِيْثِ بُرَيْدَةً فِيْ صَمِيْحِ

مُشلِم

حدیث' شررحال' کوکی امور سے منسوخ کیا گیا ہے جونص میں وارد ہے،

حزت بریده الله کی حدیث سے جو سی معلم میں موجود ہے:

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا.

کرمیں نے پہلے شخصی زیارت قبور سے منع کیا تھا، اب قبروں کی زیارت کیا کرو۔ دوسری حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے جس سے حدیث ''شدرِ حال''منسوخ ہے جسے بخاری ومسلم نے روایت کیا ہے۔

كَانَ النَّبِيُّ يَأْتِيُّ مَسْجِلَ قُبَاء كُلَّ سَبْتٍ مَاشِيًّا وَرَا كِبَّا وَكَانَ عَبْلُ اللهِ بُنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ

سریف سے بی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ہفتے کو بھی پیدل اور بھی سوار ہو کر مسجد قباء تشریف لے جایا کرتے اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا زندگی بھریہی معمول رہا۔

حافظ ابن مجرنے ان دونوں حدیثوں سے ثابت کیا ہے کہ حدیث "شرِرحال" منسوخ ہے۔ جب بیحدیث منسوخ ہے تواس کی آڑ لے کرزیارت ِ روضہ مطہرہ سے منع کرنا کیسے سیح ہوسکتا ہے؟ روضہ مطہرہ کے ساتھ تو حدیث "شرِرحال" کا سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، اگر دیگر مساجد کی طرف سفر کرنا ممنوع ہوا بھی ہوتو وہ حدیث ابن عمر سے منسوخ ہو گیا کیونکہ حدیث ابن عمر سے منسوخ ہو گیا کیونکہ حدیث ابن عمر سے (جے بخاری و سلم نے روایت کیا ہے) دیگر مساجد کی طرف سفر کرنا خودرسول اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ہفتہ

مسجد قباء کی طرف سفر فرما یا کرتے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو با قاعدہ باوضوء ہو کر مسجدوں میں جانے کا حکم دیا اور اس کا ثواب بیان فرما کراس فعلِ خیر پراُ بھارا۔

مَنْ تَطَهَّرَ فِي بِيْتِهِ فَأَحْسَنَ الطُّهُورَ وَ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يَنْهَزُهُ إِلَّا

الصَلَاةُ كَانَتُ خُطُوتَاهُ إِحْمَاهُمَا تَرْفَعُ دَرَجَةٌ وَالْأَخْرِى تَضَعُ خَطِيْتَةٌ .

جو شخص باوضوء یا ک صاف ہو کر فریضہ خداوندی اداکرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف جاتا ہے، تو وہ جوقدم بھی اٹھائے گا اُس کے دوقدموں میں سے ایک قدم پر اس کا یک درجہ بلند کیا جاتا ہے اور دوسرے پرایک گناہ مٹادیا جاتا ہے۔

وَبَشِّرِ الْمَشَّائِينَ فِي ظُلَمِ اللَّيْلِ إِلَى الْمَسَاجِ بِبَالنُّوْرِ التَّامِّرِيَوْمَ الْقِيَامَةِ رات کی تاریکی (اندهیری رات)میں مسجدوں کی طرف چل کرجانے والوں کو قیامت کے دن نورتام (مکمل روشنی) کی بشارت وخوشنجری دے دو۔

اسى طرح اس مديث 'شترحال' كايم طلب بهى برگزنهيس ليا جاسكتاككى مزاريا قبرستان كى طرف جاناممنوع ہے كيونكه خودحضور سركار دو عالم صلى الله عليه وآله وسلم ہر سال شہداءا حد کی قبور پرتشریف لے جایا کرتے تھے۔

قبرین ہیں بھی کہ نہیں؟ اس کا جواب:

ابن تیمیہ نے بیاعتراض اٹھایا ہے کہ بزرگوں کی جوقبریں (مزارات)مشہور ہیں، کیا خبر وہاں قبریں ہیں بھی کنہیں؟ (ویکھیے ص ۲۲۳) بالاختصارات کا جواب ملاحظ فرما ہے:

کسی قبر کاکسی زمانہ یاکسی جگہ واقع ہونا، بیرمسائل دینیہ اورا حکام شرعیہ میں سے کوئی ایسا مسكه نهيس ہےجس كيلئے حديث صحيح الاسنا د ضروري ہوا ورا گرايجي حديث نه ملے تو و ه قبر ہي ثابت نه ہو مسلمانوں کانسلاً بعدنسل ایک چیز کی نسبت خبر دینامسلمان کے وثوق واطمینان کیلئے کافی ہے۔صد ہا ایی مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں جہاں محض نقل وشہرت پراعتما دفر ما کرا حکام شرعیہ جاری ہوتے ہیں۔ البتہ جہاں نقل ومخالف موجود ہو وہاں غور کی حاجت ہوتی ہے۔ تاہم حبتک قبر ہونے کا بطلان یقینی نه ہوجائے مجف ادّعاہی ہوتا ہے جسکی کوئی سنزہیں اورجس پرکسی تھکم وفیصلہ کا اطلاق نہیں ہوتا نتیجہ: جب صدیوں سے مسلمانوں کے ہاں (نسلاً بعدنسل) بزرگوں کے

مزارات کی شہرت اور اس پر تواتر چلا آر ہا ہے تو بیال بات کا یقینی شوت ہے کہ وہال ان کی قبریں موجود ہیں۔

## مزارات پر چراغال کرنا:

جن احادیث مبارکہ میں قبر پر چراغ جلانے کی ممانعت آئی ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ ہے فائدہ ہوا ورکسی غرض محمود کے لئے نہ ہو کیونکہ بیاسراف اور فضول خرچی ہے۔ اگرا ظہارِ عظمت کا خیال نہ ہوتو چراغال کرنا یقیناً بیکار اور اسراف ہے، ہاں البتہ صاحب مزار کی عزت وعظمت کے اظہار کے لئے چراغال کرنا، یا اگر کسی فائدہ کے لئے ہوتو یقینا جائز ہے اور اس کے جواز میں کسی کو کلم نہیں جیسا کہ علامہ عبد الغنی نابلسی نے اپنی گرال قدر تصنیف ''کشف النور عن اصحاب کلام نہیں خبیا کہ علامہ عبد الغنی نابلسی نے اپنی گرال قدر تصنیف ''کشف النور عن اصحاب القبود '' میں فرما یا ہے کہ قذریلیں اور موم بتیاں جلانا اولیاء کی قبروں کے پاس تعظیم و محبت کے لئے جائز ہے اس کوئے نہیں کرنا چاہیے۔

اسی طرح تفییر روح البیان میں مذکور ہے کہ اولیاء صالحین کی قبروں کے پاس قندیلیں اورموم بتیاں روش کرنا جائز ہے کیو کہ اس کا مقصد صحیح ہے۔ یونہی اگر کسی فائدہ سے ہوتو بھی جائز ہے مثلاً مزار کے قریب مسجد ہواور نمازیوں کو آرام ملے، مقابر سرراہ ہوں کہ راستہ چلنے والوں کو بھی فائدہ پنچے اور قبر والوں کو بھی کیونکہ مسلمان ، مقابر مسلمین کود مکھ کرسلام کریں گے اور فاتحہ پڑھیں گے اور دعا چ فیر کریں گے۔

قبرستان میں لوگ رات کے وقت بغرض فاتحہ و مراقبہ آتے ہیں اور قر آن شریف وغیرہ پڑھتے ہیں، پیظا ہر کرنے کے لئے کہ بیو ولی اللّٰد کا مزار ہے تا کہ عوام باادب وہاں جا عیں اور فاتحہ پڑھیں ۔اس مقصد کے لئے بھی وہاں چراغاں کرنا درست ہے۔

خلاصہ بیک ارواح اولیاء اللہ کی تعظیم اور سلمانوں کے فائدہ کے لئے قبر کے قریب چراغ روٹن کرنا درست ہے، ہاں عین قبر کے اوپر منع ہے۔

## مديث بَلْمَاشَاءَاللَّهُ وَحُلَم يِر . كُث:

شخ ابن تیمیہ نے اسے درج کتاب کیا ہے (دیکھنے ص ۲۱۸) جبکہ بیر حدیث منقطع ہے۔ یعنی اس کی سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک متصل نہیں۔ حالانکہ غیر منقطع اور متصل روایت مشکوۃ شریف میں حضرت حذیفہ کا سے بول مذکور ہے جسے صاحب مشکوۃ نے مندامام احمداور سنن ابی داؤ دی طرف نسبت کی ہے۔

عَنُ حُنَّيُفَةَ عَنِ التَّبِيِّ صلى الله عليه و آله سلم قَالَ: لَا تَقُوْلُوْا مَا شَاءَ اللهُ وَ شَاءَ فُلَانٌ وَلٰكِنُ قُوْلُوْا مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ شَاءَ فُلَانٌ . (رواه احمد، ابو داؤد، مشكوة)

حفزت حذیفہ ﷺ مروی ہے کہ حضورا قدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: نہ کھو

جو چاہے اللّٰداور چاہے فلال، بلکہ بوں کہوجو چاہے اللّٰہ پھر چاہے فلال۔

یہاں توحضور سید دوعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیآ داب تعلیم فرمارہے ہیں کہ (وَ صَاشَاءَ فُلَاجٌ) واوَ جَعْ کے ساتھ نہ کہو بلکہ (ثُمَّہ شَاءَ فُلَاجٌ) کہو، تا کہ معلوم ہو کہ مشیت ِ الٰہی مقدم ہے اور مشیت ِ عبد تا بع ہے۔

علامه محمطابر في معمد البحار "ميل فرمايا : هذا لان الواو تفيد الجمع وثمر تجمع وترتب في كون مشية الله مقدمة على مشيته

اورخود شیخ ابن تیمید نے ای صفحہ (ص۲۳۳) پر اس روایت 'بُل مَا شَاءَ اللهُ وَحُدَهُ'' سے بِالكل او پردارى ، ابن ماجہ اور مندامام احمد كے حوالے سے بيروايت درج كى ہے كه فرمايا: (ملاحظ فرما يے ص ۲۳۳)

وَلَا يَقُوْلَنَّ اَحَلُ كُمْ مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ هُمَّ لَا وَالْكِنْ قُوْلُوْ ا: مَا شَاءَ ثُمَّ شَاءَ مُحَلَّلُ. تم میں سے کوئی شخص یوں نہ کے کہ جواللہ چاہے اور محرصلی الله علیہ وآلہ وسلم چاہیں بلکہ یوں کہا کرو: جواللہ چاہے پھرمحمر (صلی الله علیہ وآلہ وسلم) چاہیں۔ حضرت باری جل اسمدی صفت خاص کا اطلاق غیر پرکسی حال میں درست نہیں، نہ ملاکر نہ نہا، نہ داؤ کے ساتھ عطف کر کے نہ ٹم کے ساتھ، نہ بلاعطف اور جوصفت خاص نہیں ہے اس کا اثبات کسی طرح شرک نہیں ہوسکتا۔ تاہم کمالِ ادب سے ہے کہ مشیتِ الہید کے ساتھ اس کا ذکر واؤ عطف کے ساتھ نہ کیا جائے بلکہ ٹم کے ساتھ کیا جائے۔ اس سے بیلاز م نہیں آتا کہ واؤ کے ساتھ عطف کر کے ذکر کرنا شرک ہو۔

و کیھئے قرآن مجید میں جا بجارسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ، ذکرِ الٰہی کے ساتھ ملایا گیا ہے اور واؤ عطف ہی کے ساتھ ملایا گیا ہے۔ چندآیات ملاحظہ کیجئے۔

(۱)...وَمَانَقَهُوَّ الِّلَا اَنْ اَغْنُهُ مُللهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضَلِهِ ج... (التوبه ٢٠٠٥) اورانھيں كيابرالگا يهى ناكمالله ورسول نے انھيں اپنے فضل سے غی كرديا۔

(٢)وَلَوْ ٱنَّهُمُ رَضُوْامَا اللهُ هُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ لا وَقَالُوا حَسُبُنَا اللهُ سَيُؤْتِيْنَا اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ لا إِنَّا إِلَى اللهِ وَرَاعِبُونَ . (التوبه ٥٩:٩)

اور کیا اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی ہوتے جواللہ اور اس کے رسول نے ان کو دیا اور کہتے ہمیں اللہ ہی کی طرف ہمیں اللہ ہی کی طرف رغبت ہے۔

(٣) إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّنِيْنَ امَنُوا الَّنِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلَاقَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكُوةَ وَهُمۡرَا كِعُوۡنَ ﴾ (المائده ۵۵:۵۵)

اےمسلمانو! تمہارا مدد گارنہیں مگر اللہ اور اس کا رسول اور وہ ایمان والے جونماز قائم رکھتے اورز کو ق دیتے اور رکوع کرنے والے ہیں۔

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اپنے ذکر کے ساتھ ملایا ہے اور واؤعطف کے ساتھ ملایا ہے وہ بھی غنی کرنے ، فضل فرمانے ، عطا کرنے اور مد فرمانے میں .
اس ضمون کی بکشرت آیات قرآن مجید میں موجود ہیں۔ دوایک حدیثیں بھی پیش کی جاتی ہیں اس مضمون کی بکشرت آیات قرآن مجید میں موجود ہیں۔ دوایک حدیثیں بھی پیش کی جاتی ہیں

(۱) بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سیردو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

مَا يَنْقِمُ ابْنُ بَمِيْلِ إِلَّا آنَّهُ كَانَ فَقِيْرًا فَأَغْنَا لَاللَّهُ وَرَسُولُهُ ـ

يعنى ابنِ جميل كويهي ناً گوار ہوا كه وہ فقير تھااللّٰہ ورسول (حلّ جلالہ وصلى اللّٰہ عليہ وآلہ وسلم)

نے اس کوغنی کردیا۔

اس میں غنی کرنے کا بیان ہے، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے ساتھ اپ آپ کوملا یا اور واؤہی کے ساتھ عطف فر مایا۔

تر مذى اورابن ما جهنے حضرت عمرضى الله تعالىٰ عنه سے روایت كى ،

ٱللهُ وَرَسُولُهُ مَولَى مَنْ لَا مَولَى لَهُ .

الله ورسول اس کے حافظ ونگہبان ہیں جس کا کوئی نگہبان نہ ہو۔

بعطائے الٰہی رسول کے چاہئے سے کیا کچھ ہوتا ہے؟

اورا تنا توہرکوئی جانتاہے کہ چاند حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارہ سے شق ہوا، سورج

آ پ صلی الله علیه وآلہ وسلم کے حکم سے غروب کے بعد پھر پلٹ آیا، درخت اپنی جگہ سے چل کر فر ما نبر دارانہ خدمت کے لئے حاضر ہوئے۔ بیسب پچھ باذن اللہ تعالیٰ ،حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

كے چاہے سے ہور ہاہے آپ صلى الله عليه وآله وسلم خود فرماتے ہيں:

لَوْشِئْتُ لَسَارَتُ مَعِي جِبَالُ النَّهَبِ.

اگرمیں جاہتا توسونے کے پہاڑ میرے ساتھ چلا کرتے۔

اس معلوم ہوتا ہے کہ بیعنایت اللی رسول کے چاہنے سے کیا کچھ ہوتا ہے۔

نيزآب صلى الله عليه وآله وسلم فرمات بين:

اِنَّى قَدْا عُطِيْتُ مَفَاتِيْحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ.

مجھے زمین کے خزانوں کی تنجیاں عطافر مادی گئیں۔

معلوم ہوا کہ رب تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوتمام خزانہائے زمین کی سخیاں عطافر ما دیں۔ بھلا خیال تو کرو کہ زمین کے خزانوں کی کوئی انتہاہے؟ جو پچھز مین پر ہے انسان، حیوانات، ہرقتم کے غلّے ہرقتم کے پھل، سونا، چاندی، موتی ابعل ، زمرو، جواہر وغیرہ یہ سب زمین کے خزانے ہیں اور حضوراً ن کے مالک ہیں۔

مشكوة شريف ميں ہے،حضور صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمايا:

ٱعْطِيْتُ الْكَنْزَيْنِ الْأَحْرَوَ الْأَبْيَضِ.

كه مجھے دوخزانے عطافر مائے گئے، ايك سرخ اورايك سفيد-

معلوم ہوا کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام سونا چاندی عطافر مادیا گیا اور قبضہ میں دور یا گیا تا کہ ملکیت ثابت ہوجائے۔

سيرى اعلى حضرت عليه الرحمة فرمات بين:

میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے صبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میر استیر ا

نيزآ پ صلى الله عليه وآله وسلم فرمات بين: إِنَّمَا آناقًا سِمَّ وَاللَّهُ يُعْطِي -

لعنی الله تعالی عطافر ما تا ہے اور میں قاسم (با نٹنے اور تقسیم کرنے والا) ہوں۔

معلوم ہوا کہ جے بھی جو بھی جب بھی خداوند تعالیٰ کی بارگاہ سے عطا ہوتا ہے وہ حضور ہی کی تقسیم سے ماتا ہے۔ کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے دینے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قسیم فرمانے کو بغیر کسی قید کے بیان فرمایا گیا ہے۔ نہ زمانہ کی قید ، نہ چیز کی قید ، نہ ہی لینے والے کی ۔ یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کیا با نٹتے ہیں وہ جو خدا دیتا ہے اور خدا تو ہر چیز دیتا ہے لہذا حضور علیہ الصلاۃ

والسلام مرچيز باغتي بين-

لاورب العرش جس کو جوملاان سے ملا بٹتی ہے کو نین میں نعمت رسول اللہ کی بیمین (قشم) اور اس کا کفارہ

یمین کا لغوی معنی: یمین کا لغوی معنی برکت، قدرت اور قوت ہے۔ یمین کامعنی دایال ہاتھ بھی ہے اور قتم کو بھی یمین کہتے ہیں کیونکہ اہلِ عرب اپنا دایاں ہاتھ ملا کر اور ایک دوسرے کے دائیں ہاتھ پر ہاتھ مار کر حلف (قشم ) اٹھاتے تھے۔

یمین کا اصطلاحی معنی: یمین وہ قوی عقد ہے جس کے ساتھ قسم کھانے والا کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کاعزم کرتا ہے۔اسے یمین کہنے کی وجہ بیہ کہ جس طرح دائیں ہاتھ سے اشیاء کی حفاظت ہوتی ہے جس ہاتھ سے اشیاء کی حفاظت ہوتی ہے جس پرقسم کھائی جاتی ہے۔

قشم كى اقسام:

قشم کی تین قشمیں ہیں: یمین غموس، یمین لغواور یمین منعقدہ۔

(۱) یمین غموس: کسی امر پرعمداُ واقع کے خلاف قسم کھانا لیمی گذشتہ واقعہ پر جان بوجھ کرجھوٹی قسم کھانا یمین غموس ہے۔ غموس کا معنی ڈبودینے والا ہے اس قسم کوغموس اس کئے کہتے ہیں کہ بیدانسان کو گناہ اور وبال میں ڈبودیتی ہے۔ بید گناہ کبیرہ ہے اور دنیا وآخرت میں اپنی بربادی کو دعوت وینا ہے۔ اگر جہاس کا کوئی کفارہ نہیں لیکن اس سے تو بہ کرنالازم ہے میں اپنی بربادی کو دعوت وینا ہے۔ اگر جہاس کا کوئی کفارہ نہیں لیکن اس سے تو بہ کرنالازم ہے کسی ایس کی بیدن لغو: اگر کوئی شخص ماضی یا حال کے کسی کام پر اپنے گمان میں سیجی قسم کھانے لیکن در حقیقت میں جھوٹے ہوتو

یہ بین لغوہے۔مثلاً :کسی نے زید کو بتایا کہ بکر بیارہے، زیدنے قسم کھا کر دوسروں کو بتادیا کہ بحربیارہے جبکہ خبر دینے والے نے جھوٹی خبر دی تھی۔

اسے نعوال کئے کہتے ہیں کہ اس کا کوئی ثمرہ مرتب نہیں ہوتا، اس قسم پرنہ کفارہ ہے نہ گناہ کیکن اس کی عادت سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ عادت ہوجانے کی صورت میں پھریہی قسم سمین غموس بن جاتی ہے۔

(سم) یمین منعقدہ: آئندہ کسی ممکن کام کے کرنے یا نہ کرنے پرفشم کھائے تو اسے یمین منعقدہ کہتے ہیں۔اس قشم کوتو ڈنے کی صورت میں کفارہ واجب ہوتا ہے۔

قشم کو پورا کرنااس وقت واجب ہوتا ہے جب کسی معصیت پرقشم نہ کھائی ہو،ا گرکسی معصیت پرقشم کھائی ہوتو لا زم ہے کہ معصیت نہ کرے اورقشم کا کفارہ دے۔

اگریہ شم کسی ایجھے کام کوچھوڑنے یا برا کام کرنے کے لئے کھائی گئی تو اس کا توڑنا واجب ہے اس صورت میں کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا اور توبہ بھی کرنا ہوگی ۔مثلاً کسی نے نماز نہ پڑھنے کی شم کھالی یا چوری کرنے کی شم کھالی۔

قسم کا کفارہ : قسم کا کفارہ یہ ہے کہ دس غریبوں کو دونوں وقت کا کھانا کھلا یا جائے یا گیڑا پہنا یا جائے (لیکن پیکھانا پیکٹر االیابی ہوجو عام طور پرقسم کھانے والاخود کھا تا یا پہنتا ہے) یا اگر غلام موجود ہے تو اسے آزاد کردیا جائے ۔ اور اگر کوئی ان تینوں کاموں میں سے کوئی کام نہ کرسکتو پھر تین روزے رکھے جو سلسل ہوں یعنی درمیان میں ناغہ نہ کیا جائے۔ اللہ تعالی قسم کا کفارہ بیان کرتے ہوئے فرما تا ہے:

لَا يُؤَاخِنُ كُمُ اللهُ بِاللَّغُو فِي آيُمَانِكُمْ وَلكِنْ يُؤَاخِنُ كُمْ مِمَا عَقَّلْتُمُ الْأَيْمَانَ جَ فَكَفَّارَتُهَ إَطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسْكِيْنَ مِنْ آوُسَطِ مَا تُطْعِمُونَ آهُلِيْكُمْ آوُ كِسُوتُهُمْ أَوْ غيراللدى قسم كھانے سے ممانعت كى وجه:

غیرالله کی تشم کھانے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعظیم میں اس کی شرکت لازم آتی ہے۔ علامہ ابن حجرع سقلانی ''فتح الباری شرح بخاری'' میں لکھتے ہیں:

علماء نے کہا ہے کہ غیر اللہ کی قشم کھانے سے ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ کسی کے نام کی قشم کھانا اس کے نام کی عظمت کا تقاضا کرتا ہے اور عظمت حقیقت میں صرف اللہ تعالیٰ کے لئے ہے توجس شخص نے غیر اللہ کی قشم کھائی ، اس نے اللہ تعالیٰ کی طرح غیر اللہ کی تعظیم کی اس لئے اس کو شرک قرار دیا گیا کیونکہ اس نے غیر اللہ کی قشم کھا کر اس کو اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے ساتھ بشریک کردیا۔

شارح بخاری علامہ بدرالدین عینی اور شارح مسلم امام نو وی رقم طراز ہیں: غیراللہ کی قسم کھانے سے ممانعت کی حکمت ریہ ہے کہ حقیقت عظمت اللہ عز وجل کے ساتھ مختص ہے اس لئے کسی اور کواللہ تعالیٰ کے ساتھ مشابہ نہیں کیا جائے گا۔ شرح مسلم اردو (جلد ۲ ص ۲ ۴) میں علامہ سعیدی لکھتے ہیں: ہر چند کہ بعض طریقوں سے مخلوق کی تغظیم بھی جائز ہے جیسے سلام، قیام اور دست بوی وغیرہ لیکن قشم تعظیم کی ان انواع میں سے ہے جوشریعت نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص کردی ہے جیسے رکوع، ہجودوغیرہ۔

> نذر،اس کی اقسام اوران کے احکام لفظِ نذر کے دومعنی ہیں: شرعی اور عرفی

نذر شرعی: کسی مکلف کااپنے اوپر کسی ایسی عبادت کو واجب کرلینا کہ اگر وہ خوداس کو واجب نہ کرتا تو اس پر لازم نہ ہوتی ۔ یعنی نذر شرعی جو واجب الا داء ہے شرع شریف میں اس کی تعریف میں اس کی تعریف میں جو خود قبل اندات کو اپنے اوپر واجب کرنا جو خود قبل از نذر واجب نہ ہو گراس عبادت کی جنس سے دوسری عبادات مشروع ہوں ۔ ان قیو دسے حسبِ ذیل اشیاء نذر کی تعریف سے خارج ہوگئیں ۔

(۱) نذرِمعصیت: (معصیت اور گناه کی نذر)۔ بیخارج ہوئی قیدِ طاعت سے۔ لہذا گناه کی نذر سیجے اور درست نہیں ہے۔

(۲) نذرنمازِ فرض: (فرض نماز کی نذرومنّت مثلاً نذرنمازِ ظهر)۔ بیخارج ہوئی قیدخود واجب نہ ہوئے سے جبکہ نمازِ ظهرتوخود واجب (فرض) ہے۔ بیغی اس چیز کی نذر نہ ہو جو شرع نے خوداس پر واجب کی ہے۔ لہذا فرض نماز کی منّت ونذر صحیح نہیں ہے۔

(۳) نذرِ وضوء: بیرخارج ہوئی قید مقصود بالذات سے۔ اس واسطے کہ وضوء مقصود بالذات نہیں بلکہ وضوء سے مقصود نماز ہے لہذا وضوء کی نذر مانی تو بیزر واجب نہیں ہوگی۔

(فضأل الأبيت المستعمد المستعد المستعمد المستعمد المستعمد المستعمد المستعمد المستعمد المستعمد المستعمد المستعمد المستعمد

(۴) نذرعیادتِ مریض: کیونکہ نذر کے شیح ہونے کے لئے بیر قید بھی ہے کہ الیم چیز کی منّت (نذر) ہو کہ اس کی جنس سے کوئی واجب ہو۔اب عیادتِ مریض کی نذر شیح نہیں ہوسکتی کیونکہ عیادتِ مریض سنّت ہے واجب نہیں۔

نذريشرعي كاحكم:

مندرجہ بالامعنی شرعی کی روسے نذرعبادت ہے۔ اور چونکہ نذرشرعی عبادت ہے۔ لہذااللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لئے خاص ہے بعنی صرف اللہ تبارک وتعالیٰ کے لئے ہے کیونکہ صرف وہی عبادت کامستحق ہے اورغیر کی نذراس معنی شرعی کی روسے حرام بلکہ شرک ہے۔

نذر مانے کارواج زمانہ قدیم سے چلاآ رہا ہے۔قرآنِ کریم میں حضرت عمران کی بیوی (حضرت مرال ملام اللہ تعالیٰ علیہا کی والدہ) کے نذر مانے کا ذکر موجود ہے۔

إِذْقَالَتِ امْرَاتُ عِمْرُنَ رَبِّ إِنِّيْ نَنَارُتُ لَكَمَا فِي بَطْنِي هُكَرَّرًا فَتَقَبَّلُ مِنِّي جِ إِنَّكَ أَنْتَ السَّبِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿ لَا عُران ٣٥:٣)

جب عمران کی بیوی نے کہاا ہے میرے رب میں نے تیرے لئے (اس کی) نذر (منّت) مانی، جومیرے پیٹ میں ہے آزاد کیا ہوا (خالص تیرے لئے) تو (اے رب) قبول کرلے مجھے ہے، پیشک تو ہی بہت سننے والاخوب جاننے والا ہے۔

یا در ہے کہ ان کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی جن کا نام انھوں نے مریم رکھا اور یہی مریم اللہ کی قدرت کا ملہ اور حکمت بالغہ سے بغیر شوہر کے ایک بیٹے کی ماں بینیں جواللہ کے جلیل القدر رسول حفزت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام ہیں۔ جنھیں اللہ تعالیٰ نے آسانوں پر زندہ اٹھا لیا۔ قیامت سے پہلے دنیا میں سرکار دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے اور اسلام کی عظیم خدمت سرانجام ویں گے۔

نذر کی ایک دوسری مثال سورة مریم میں موجود ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت میں علیمالسلام کی پیدائش حضرت میں علیمالسلام کی پیدائش کے بعد حضرت میں کو کیے مطمئن کروں گی تو کے بعد حضرت مریم کوفکر لاحق ہوئی کہ گھر والوں اور قوم (خاندان) کو کیے مطمئن کروں گی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم فرمایا:

...فَاِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشِرِ ٱحَلَّالافَقُولِيِّ إِنِّى نَنَدُتُ لِلرَّصْ لِلرَّصْ مِوَمًّا فَكُنُ أَكِلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ﴿ (مريم ٢٧:١٩)

پس اگر تو کسی آ دمی کو دیکھے تو (اشارے سے ) کہد دے کہ میں نے رحمٰن کے لئے (خاموثٰی کے )روز سے کی نذر مانی ہے تو آج میں ہر گز کسی آ دمی سے گفتگونہیں کروں گی۔

مذکورہ بالا دونوں واقعات سے بہت پہلے کی بات ہے جب تغمیر کعبہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اعلانِ جج کرنے کا حکم فرما یا تو جج کے چندا حکام بیان کرتے ہوئے فرمایا:

ثُمَّ لَيَقُضُواْ تَفَةَهُمُ وَلَيُوْفُوْا نُلُوْرَهُمْ وَلَيَطَّوَّفُوْا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ ﴿ (الْحَ ٢٩:٢٢) پهرچاہیے کہ دور کریں اپنامیل کچیل اور پوری کریں اپنی نذریں اور طواف کریں ایسی گھر کا جو بہت قدیم ہے۔

حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ و سلم کی بعثت سے قبل بھی نذر کا عام رواج تھا۔ اسی رواج کے مطابق حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ و سلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے چاہ زم نرم کھودتے ہوئے رہے کعبہ سے دعا کی تھی کہ جھے دس بیٹے عطافر مااور نذر مانی تھی کہ اگریہ دسوں میری زندگی میں جوان ہو گئے توان میں سے ایک کو تیرے لئے قربان کروں گا۔ اسلام نے ماضی کے تمام طریقوں اور رسم ورواج کا یکسر خاتمہ نہ کیا بلکہ ان میں اسلام نے ماضی کے تمام طریقوں اور رسم ورواج کا یکسر خاتمہ نہ کیا بلکہ ان میں

ہے جو چیزیں اسلام کے بنیادی اصولوں اور مزاج کے خلاف نہ تھیں اُٹھیں ضروری اصلاح کے بعد باقی رکھا۔نذر بھی انہی میں سے ہے۔

نذر در حقیقت اللہ تعالیٰ ہے کیا گیا ایک وعدہ ہے جو بندہ اپنی مرضی ہے کرتا ہے۔ لہذا اس کا پورا کرنا بندے پر واجب قرار دیا گیا۔

ارشاد ہوتا ہے:

وَلْيُوْفُوانُنُورَهُمْ.

اور چاہیے کہ پوری کریں اپنی نذریں۔

اورفرمايا:

وَمَاۤ اَنْفَقْتُمُ مِّنُ نَّفَقَةِ اَوُنَكَارُتُمُ مِّنُ نَّلُو فَإِنَّ اللَّهَ يَعُلَبُهُ ط... (الِقرة ٢٥٠: ٢٥)

اور جو بھی تم نے (اللہ کی راہ میں) خرچ کیا یا کوئی نذر (منّت) مانی تو بیشک اللہ
اے جان لیتا ہے۔

نیز ایفائے نذرکواہل جنت کی خوبیوں میں شارکیا گیا:

يُوْفُونَ بِالنَّذُرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّ لأَمُسْتَطِيْرًا . (الدمر ٢٤:٤)

جوا پنی نذر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی مصیبت ہر طرف میلی ہوگی۔

صاحب ِشریعت صلی الله تعالیٰ علیه وآله وسلم نے مختلف اوقات میں نذر سے متعلق احکام کی وضاحت فر مائی۔اورمطلقاً نذر مانے کی ممانعت نہیں فرمائی۔

چنانچ حضرت ام المومنین سیده عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها روایت کرتی ہیں که رسولِ کریم صلی الله تعالیٰ علیه وآله وسلم نے فر مایا:

جس نے اللہ کا حکم ماننے کی نذر مانی توضر ورحکم مانے اور جس نے اس کی نافر مانی کی نذر مانی تواس کی نافر مانی نہ کرے۔

مفہوم میہ ہے کہ اگر کسی ایسے عمل کی نذر مانی جائے جوشریعت کے مطابق ہوتو اسے
پورا کیا جائے اور اگر کسی ایسے عمل کی نذر مانی گئی جوخلا ف شرع ہے تو اسے پورانہ کیا جائے۔
صحیحین کی ایک حدیث پاک جس میں نذر سے ممانعت فرمائی گئی، ذرا اس کا
اسلوب وانداز بھی ملاحظہ فرما ہے۔

حضرت ابن عمرا ورحضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہمانے بیان کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشا دفر مایا:

لَا تَغْذِرُ وُافَاِنَّ النَّذُرَ لَا يُغُنِي مِنَ الْقَدْرِ شَيْئًا وَإِثَّمَا يَسْتَخْرِ جُبِهِ مِنَ الْبَغِيْلِ.

نذرنه مانا کروکہ یہ نقذیر کوٹال نہیں عتی لیکن اس کے ذریعہ بخیل کا مال نکل جاتا

ہے۔(یعنی بیصرف بخیل سے مال نکلوانے کا ذریعہ ہے) شیخ ابن تیمیہ نے صحیحین وغیرہ کے حوالے سے جوروایت درج کی ہے اس کے الفاظ یوں ہیں:

اِنَّهُ لَا یَانِیْ بِحَیْرِ، وَلکِنَّهٔ یُسْتَحُوّر جُرِبِهِ مِنَ الْبَخِیْلِ۔
ہزر کی خیرکونیں لاتی ، بیصرف بخیل سے مال نکلوانے کا ذریعہ ہے۔
دیکھئے بیہاں بھی مطلقاً نذر ماننے کی ممانعت نہیں ہے بلکہ بات بات پر نذر ماننے اوراس خیال سے نذر ماننے کی ممانعت کی جارہی ہے کہ نذر ماننے سے تقذیر تک بدل جاتی ہوا اس خیال سے نذر مانی کام ضرور ہوجا تا ہے۔ اس لئے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اور مرضی کے مطابق کام ضرور ہوجا تا ہے۔ اس لئے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے

نذر کاایک فائدہ بھی بیان فرمادیا کہ جوشخص ویسےصد قد وخیرات کرنے میں بخیل ہو، نذریوری کرنے ہی کے بہانے اس کا مال خرچ ہوتا رہتا ہے۔لہذا نذر کی وقعت واہمیت کو برقرار رکھتے ہوئے اہم مواقع پر ہی ماننا چاہیے۔اور پیخیال تک نہیں کرنا چاہئے کہ اس ذریعہ سے مراد ضرور ہی پوری ہوگی کہ مرادیں پوری کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے جواپی حکمت کا ملہ کے مطابق جے جو چاہتا ہے،عطافر ما تا ہے۔نذرتو اس کی عطا پرشکریہ کا ایک طریقہ ہے۔البتہ خلانب شرع کسیمل کی نذرجائز نہیں۔

چنانچه حضرت ام المومنين سيده عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها بيان كرتى ہيں كه سر كارِدوعالم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نے ارشا وفر مايا:

لَانَنْدَ فِي مَعْصِيةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ الْيَبِينِ.

گناہ کے کام کی نذرنہیں ہے اوراس کا کفارہ وہی قشم والا کفارہ ہوگا۔

خلاف شرع کسی عمل کی نذر ہو،غیر معین نذر ہو یا کسی ایسے کام کی نذر ہو جو طاقت سے باہر ہوتوا سے پورانہیں کیا جائے گا۔ ہاں کفارہ ادا کرنا ہوگا اور نذر کا کفارہ وہی ہے جوتشم کا کفارہ ہے، بیعنی دس مسکینوں کو کھانا کھلانا یا کپڑا بیہنانا پاغلام آ زاد کرناوگر نہ تین روز ہے رکھنا۔

اس کوفاری میں نیاز کہتے ہیں اور بیعبارت ہے اس سے کہ کوئی اوٹی شخص کسی اعلیٰ شخص کی خدمت میں کوئی شئی پہنچائے۔اورعوام سلمین جب بیکہا کرتے ہیں کہا گرمیرا کام ہوگیا تواس قدر نذر حضرت غوثِ اعظم قدس سر ، کی دول گا توان کی مراد معنی عرفی ہوا کرتے ہیں اور معنی شرعی ان کی مراد نہیں ہوا کرتے اس واسطے کہ معنی شرعی ہرگز ان کے ذہن میں حاصل نہیں ہوتے اور جو چیز ان کے ذہن میں نہیں کس طرح اس کومراد لے سکتے ہیں لہذا شائخ (بزرگول) اور پیران عظام کے لئے جونذر ہوتی ہے وہ جمعنی نذرا نہ اور ہدیہ ہوتی ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث وہلوی فرماتے ہیں: اس نذرعر فی کے بہی معنی ہیں اور بہی اس کی حقیقت ہے کہ میت کی روح کو طعام کا ثواب ہدیہ کیا جائے یا مال کے خرچ کرنے کا ثواب اس میت کی روح کو پہنچا یا جائے اور یہ امر مسنون اورا حادیث میں جوام سعد کا حال مروی ہے وہ اس نذر کو متازم ہے۔

پی حاصل اس نذر کا بیے ہے کہ فلاں بزرگ کی روح کواس قدر تواب ہدیہ کرتا ہوں اور ولی بزرگ کا نام اس واسطے لیاجا تا ہے کئمل منذور کی تعیین ہوجائے نہاں واسطے کہ وہ ولی مفرف ہے طعام یا مال کا۔ بلکہ اس طعام یا مال کا مصرف نذر کنندگان کے نزدیک اس ولی مصرف ہے طعام یا مال کا۔ بلکہ اس طعام یا مال کا مصرف نذر کنندگان کے نزدیک اس ولی کے اقرباء وخدام، ہم طریقت اور اس کے امثال ہوتے ہیں۔ اور بلا شبہ یہی مقصود نذر کرنے والوں کا ہوتا ہے۔ اور حکم اس کا بیہ کہ بینذرصحے ہے اور اس کی وفاء (پوراکرنا) واجب ہے۔ اس لئے کہ بیقربت شرع میں معتبر ہے۔ ہاں اگر ولی کومل کرنے والا مشکلات کا مستقل طور پر اس فی عالب اعتقاد کرے تو بیے عقیدہ اس کوشرک وفساد کی طرف تھنچے لیے جائے گا۔ لیکن یہ یا شفیع غالب اعتقاد کرے تو بیے عقیدہ اس کوشرک وفساد کی طرف تھنچے کے جائے گا۔ لیکن یہ عقیدہ الگ چیز ہے اور نذر الگ چیز۔

اگرایک شخص نذر معین کرے اس طور پر کہ اگر میرا مریض اچھا ہوجائے یا مسافر میرا گھر میں خیریت ہے آجائے تو میں اللہ کے نام کا بکرا دوں گا اور ثواب اس ولی اللہ کو پہنچاؤں گا تواس صورت میں ایفائے نذر واجب ہے اور ذبیحہ طلال یعنی بینڈر جوایصالی ثواب کے لئے ہے اس کا پورا کرنا ضروری ہے۔

چنانچ اعلیٰ حضرت فاضلِ بریلوی علیه الرحمة فرمات مین:

(1) بزرگوں کی منت (نذر) حقیقاً مولی عزوجل کیلئے ہی منت ہوتی ہے اور بزرگوں کو ایصال ثواب کر کے ان سے تقرب بغرض توسل ہوتا ہے اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔

(فنال)نبت

نيز فرماتے ہيں:

(2) اگر کسی نے منت مانی کہ اگر مجھ کو اللہ تعالیٰ نے فرزند دیا تو اس قدر خیرات فی سبیل اللہ بارواح رسول کریم یا حضرت پیروشکیر یا ولی اللہ کروں گا بینذ ربلاشبہ جائز ہے اور اس کا بورا کرنا واجب۔

نذر بزرگان جوحاجات کے لئے معمول ہے اوراس کا دستورہے اس نذر کا معنی اور حقیقت اسی قدر ہے درگان جوحاجات کے لئے معمول ہے اور اس کا دستورہے کرنے حقیقت اسی قدرہے کہ میت کے دول کے خرج کرنے کا نثواب پہنچایا جائے۔ بیدا مرمسنون ہے اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہے جیسا کہ بخاری و مسلم میں ام سعد وغیرہ کا حال مروی ہے۔

شاه عبدالعزيز محدث د بلوى فتاوي عزيزيه مين فرماتے ہيں:

کہ امامین (حضرت امام حسن علیہ السلام وحضرت امام حسین علیہ السلام) کی نیاز کا کھانا کہ اس پر فاتحہ ،قل ، درود پڑھتے ہیں متبرک ہوتا ہے اور اس کا کھانا بہت خوب ہے۔ نیز فرماتے ہیں:

کہاں نذر (عرفی) کی حقیقت کھانے اور مال خرچ کرنے کا ثواب میت کی روح کو پہنچانا ہے۔اور بیام سنت ہے اور احادیث سیحہ سے ثابت ہے جبیبا کہ بخاری و مسلم میں حضرت ام سعد وغیرہ کی حدیث سے ثابت۔

خلاصة ضمون اس مدیث کا بیہ که حضرت سعد صحابی کی والدہ نے وفات پائی تو انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! سعد کی والدہ فوت ہو گئیں۔ (میری غیر موجود گی میں میری والدہ فوت ہو گئیں) اگر میں ان کی طرف سے پچھ صدقہ کروں تو کیاان کونفع پنچے گا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ہال، کنوال بنوا وَ

اور کہو کہ یہ سعد کی والدہ کے لئے ہے۔ چنا نچہ انھوں نے کنواں کھدوا یا اور کہا: کھنے کا لِاُقِر متن تھی (بیسعد کی مال کے لئے ہے)

خلاصه، بحث: بيب كهنذ راولياء تين وجوه سے مباح اور جائز ہے۔

، (۱) پہلا یہ کہ نذرگز اراللہ تعالیٰ کی جناب میں عرض کرے کہ اگر میری مراد حاصل ہوگئ تواے اللہ تیری نذرفلاں بزرگ کے مزار کے خدّام کودوں گا۔

(۲) دوم میر کہ کیے بزرگ کو مخاطب بنا کر یا حضرت! آپ جنابِ الہی میں میری اس مشکل کے لئے دعا کریں کہ میری میرم ادحاصل ہوجائے تو آپ کی طرف سے اس قدر طعام یا نفذ جنابِ الہی میں بطور تصدق پیش کروں گا تا کہ آپ کو ثواب ملے۔

(۳) سوم یہ کہ اس بزرگ کو جناب باری تعالیٰ میں وسیلہ اور شفیج بنا کرعرض کرے المی فلاں بزرگ کی روح کی برکت ہے آ پ اگر میری مشکل حل فرما کیں گے تو اس قدر مال آپ کے لئے خیرات کروں گا اور ثواب اس کا اس بزرگ کی روح کو بخشوں گا تا کہ اس بزرگ پراحیان کرنے ہے آپ راضی ہوجا کیں۔الغرض نذر کے ممل میں اس کے ایصال ثواب میں کسی بزرگ ولی کا نام لینا جائز ہے مثلاً یہ کہنا کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں حضور غوث پاک کی گیار ہویں شریف کراؤں گا یا محفل میلا دشریف کرواؤں گا یا فلاں بزرگ کے مزار پر باک کی گیار ہویں شریف کراؤں گا یا محفل میلا دشریف کرواؤں گا یا فلاں بزرگ کے مزار پر ناتھ کے حاضری دوں گا، یہ تمام صور تیں جائز ہیں کہ اولیاء اللہ سے اظہارِ عقیدت، ثبوت نسبت اور قرب الہی کا ذریعہ ہے۔

الحمد للدخوب واضح ہو گیا کہ مسلمان جونذریں نیازیں کر کے بزرگوں کے لئے ایسال پڑواب کرتے ہیں وہ جائز ودرست ہیں اوران کا جواز احادیث سے ثابت ہے۔

### عقيرة شفاعت:

شفاعت کا لغوی معنی: شفاعت کا لفظ' (شفع' ) ہے مشتق و ماخوذ ہے شفع کے معنی ہیں (ملنا، ملانا) ایک چیز کودوسری چیز کے ساتھ ملانا۔

عربی زبان میں شفع جوڑ ہے کواور برابروالے بڑوی کو بھی کہتے ہیں اسی سے حق شفعہ ہے جو برابروالے پڑوی کے حق کے لئے بولاجاتا ہے۔ نماز کے دوگانہ کو بھی شفع کتے ہیں کیونکہ اس میں بھی ایک رکعت کودوسری رکعت کے ساتھ ملایا جاتا ہے۔ اسی طرح شفاعت کو بھی شفاعت اس لئے کہتے ہیں کہ مجرم اپنی شفاعت وسفارش کے لئے کسی مقبول بارگاہ الوہیت کواپنے ساتھ ملاتا ہے۔اوراٹ شفع بنا کرلاتا ہے اوراللہ تعالیٰ اس شفع کے وسلہ ہے مجرم کومعاف فرمادیتاہے۔

شفاعت کا اصطلاحی معنی: شفاعت کامعنی ہے کسی کے گناہوں اور قصوروں کی معافی چاہنا اور جرائم ومعاصی سے درگز رکرنے کی درخواست کرنا یعنی شفاعت اس کا نام ہے کہ سی صاحب مرتبہ علیا کی جناب میں کوئی قرب واختصاص رکھنے والا بلحاظ اپنی نیاز مندی کے اینے زیر دستوں کے لئے لب کشائی کرے۔

اوركبيره گنامول كي صورت مين بالكليه عذاب سے محفوظي يا تخفيف عذاب، يا صغائر کی معافی ، یا جب نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں تو دخولِ جنّت یا درجات کی ملندی کے لئے کوئی مقبولِ بارگا وصدیت الله تعالیٰ کےحضوراس کی اجازت یا اس کی عطا کروہ وجاہت ومحبوبیت کی بنیاد پر کس شخص کی شفاعت کرے۔

### مفهوم شفاعت:

الله تبارک و تعالی برو نیمخشرا پنی رحمت و اسعه اور فضل و کرم سے اپنے گنام گار بندوں کی مغفرت و بخشش فرمائے گا۔ (گنام گار) بند ہے مجرم بھی اس کے ہیں اور بخشنے والا بھی وہی ہے ، اس کی بارگاہ ہیں کسی کا زور نہیں چلتا مگر اللہ جل مجدہ اپنے مقبول و پسندیدہ اور مقرب ومحبوب بندوں کی عزت و و جاہت کو ظاہر کرنے اور ان کی شانِ محبوبیت دکھانے کے لئے انھیں سے اعز از بحثے گا کہ وہ اس کے اذن و اجازت سے اس کے گنام گار بندوں کی شفاعت کریں۔ اور وہ محض اپنے فضل و کرم سے ان کی شفاعت تریں۔ اور وہ محض اپنے فضل و کرم سے ان کی شفاعت قبول فرما کر گنام گاروں کو بخش و ہے گا۔

#### عقيرة شفاعت:

مسکد شفاعت قطعی ہے۔ اور خاصانِ حق کی شفاعت حق ہے۔ اہلِ سنّت وجماعت کے خود کی کرام علیہم خود یک گناہ گاروں کی نجات ہے کے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور صلحاء عظام علیہم الرحمۃ والرضوان کی شفاعت حق ہے۔ اور کتاب وسنّت کے قو می دلائل سے ثابت ہے۔ بکثرت آیات قرآنیہ اس کی شاہد ہیں اور احادیث تو اس باب میں درجہ شہرت بلکہ تو اثر معنوی تک پہنچی ہیں۔

آیات قرآنیمیں کفارکوشفاعت سے مایوس کیا گیا ہے اوران کے اس اعتقاد کا ابطال کیا گیا ہے کہ بت محض بے اختیار ہیں، وہ کوئی نفع اور گیا ہے کہ بت محض بے اختیار ہیں، وہ کوئی نفع اور ضرر (نقصان) نہیں پہنچا سکتے اور نہ ہی بارگاہ اللی ہیں شفیع ہو سکتے ہیں کیونکہ شفیع تو محبوب ہو سکتے ہیں نہ کہ مخضوب اور بت تو مخضوب ہیں۔ شفاعت مقربین ومحبوبین کی ہو سکتی ہے نہ کہ مخضوبین کی اور بت تو مخضوب ہیں۔ شفاعت مقربین ومحبوبین کی ہو سکتی ہے نہ کہ مخضوبین کی شفاعت کا اور بت تو مخضوب ہیں۔ خاصان حق بالخصوص سرکار دو عالم سلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا انگار بہت بڑی گر اہی ہے اور شفاعت کا منکر شفاعت سے محروم رہے گا۔

میں گی گی تب بالشّفا عقی فی کا منکر شفاعت سے محروم رہے گا۔
میں گی تب بالشّفا عقی فی کی شفاعت کا منکر شفاعت کا منگر شفاعت ک

جس شخص نے شفاعت کی تکذیب کی اور اسے جھٹلا یا، شفاعت میں اس کا کوئی حمر نہیں ہے۔

لہذا یہ بات ذہمن نشین کرلینا نہایت ضروری ہے کہ قر آنِ کریم میں جہاں جہاں بھی شفاعت کی نفی اورا نکار ہے ، وہ کفار کے لئے اور بتوں کی شفاعت کا انکار ہے جبکہ محبوبان خدا کی شفاعت کا اثبات ہے۔ نیز وہ نفی ، ملااذن الہی شفاعت کی نفی ہے۔

(۱) لیمنی روز محشر کا فروں کا کوئی شفیع (شفاعت کرنے والا) نہیں ہوگا۔

۲) اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا۔ شفاعت وہی کر سکیس گے جنھیں اذنِ الٰہی حاصل ہوگا۔

اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی اس کی بارگاہ صدیت میں کسی گنا ہگار کی شفاعت نہیں کر سکتا گراللہ تعالیٰ نے اپنے مقربین کو شفاعت کی اجازت دی ہے۔اوروہ اللہ تعالیٰ کی اجازت ہے اس کی بارگاہ میں شفاعت بالوجاہت بھی کرتے ہیں اور شفاعت بالمحبة بھی۔

شفاعت بالوجابت كالمعنى:

اللہ تعالیٰ نے اپنے مقبول ومحبوب بندوں کو وہ خصوصی امتیاز اور شرف عطافر مایا ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ کی بارگاہ میں گنا ہگاروں کی شفاعت کریں گے۔اب اگر ذاتِ خداوند تعالیٰ ان کی شفاعت قبول تعالیٰ ان کی شفاعت قبول تعالیٰ ان کی شفاعت قبول نے کرے تو اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا لیکن اس کا شفاعت قبول نے فر مانا اس خصوصی شرف وامتیا ز کے خلاف ہوگا جو اس نے ان مقربین کوعطافر ما یا ہے۔انہاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرب بنایا اور انھیں وجا ہت عطافر مائی ہے۔اس کا ثبوت قرآنی آیات میں موجود ہے۔

حفرت سيدنا موى عليه السلام كى بار بين ارشا وفرمايا: ... وَ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيْمًا ﴿ (اللَّادَابِ ٢٩:٣٣)

اور حضرت موکی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نز دیک صاحب عزت ووجا ہت ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہوا:

....وَجِيْمًا فِي الثُّانْيَا وَالْآخِرَةِ... (العران ٥٥:٣٥)

(حفرت عيس بن مريم عليهاالسلام) دنياوآ خرت مين صاحب عزت ووجابت بين شفاعت بالمحبة:

اللہ تبارک و تعالی نے جنھیں شانِ محبوبیت عطافر مارکھی ہے، اس شانِ محبوبیت کی بنا پروہ گنہ گاروں کی شفاعت کریں گے۔ (یعنی شفاعت کرنے والامحبوب ہو) اور محبت کا نقاضا پہ ہے کہ محبوب کوراضی کیا جائے ۔اس صورت میں قبولِ شفاعت کسی ضرر سے بچنے کے لئے نہیں ہوتی بلکہ شفاعت کرنے والے کی شانِ محبوبیت کوظا ہر کرنا مجبوب سے رنج ونم کو دور کرنا اوراسے راضی کرنا مقصود ہوتا ہے۔

ہمارے آتا و مولا سرکار وو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم محبوب اکبر اور شفیج المذنبین ہیں، اللہ تبارک وتعالیٰ نے اپنی شانِ کریمی ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے کا وعدہ فرما یا ہے۔

چنانچدارشادِ باری تعالیٰ ہے:

وَلَسَوْفَ يُعْطِيْك رَبُّك فَتَرْضَى ﴿ (الشَّحَل ١٥:٩٣)

عنقریب آپ کارب آپ کواس قدرعطافر مائے گا کہ آپ راضی ہوجا کیں گے۔ تفاسیر میں ہے:

لَمَّانَزَلَتْ قَالَ صلى الله تعالىٰ عليه وآله وسلم إذًا لَا أَرْضَى قَطُّ وَ وَاحِدٌ مِنُ أُمَّتِيۡ فِي التَّارِ . جب بیآیت نازل ہوئی توحضور سرکار دو عالم شفیع المدنیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرما یا: ابتو میں ہرگز راضی نہ ہوں گا جب تک میراایک امتی بھی دوزخ میں رہے۔ مسلم شریف میں ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم امت کی مغفرت کے لئے دعافر مارے شخے تواللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریلِ امین علیہ السلام کو تکم دیا:

یَاجِبُرِیْلُ! اِذْهَبِ اِلْ مُحَمَّدٍ، فَقُلْ: اِتَّاسَنُرُضِیْكِ فِی اُمَّتِكُ وَ لَا نَسُوْءُكَ. اے جریل میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ اور کہو کہ ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کوراضی کریں گے اور آپ کُومگین اور رنجیدہ نہیں ہونے دیں گے۔

الله اكبركياشان محبوبيت ہے۔

قرآنِ پاک میں کس شان کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا اثبات فرما یا ہے: کریم بندہ نواز نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کیسے کیسے وعدے فرمائے ہیں۔ اپنی شانِ کریمی سے نصیس راضی کرنے کا ذمتہ لیا ہے، حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شانِ ناز سے فرما یا کہ جب بیرکرم ہے تو ہم اپناایک امتی بھی دوز ح میں نہ چھوڑیں گے۔

الله تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علی الله تعالی علیه وآله و تلم سے یہ وعدہ بھی فرمایا ہے: ... عَسَى اَنْ يَّبُعُ قَدَّ اَللهُ عَلَيْهُ وَ كَا ﴿ زَنَ اسرائیل ١٤٠٤ ﴾ . . . . عَسَى اَنْ يَبُعُ قَدَ اَللهُ عَلَيْهُ وَكَا ﴿ زَنَ اسرائیل ١٤٠٤ ﴾ قریب ہے کہ آپ کارب آپ کومقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ مقام محمود مقام شفاعت ہے جیسا کہ خود صاحبِ مقام محمود صلی الله تعالی علیہ وآلہ

وسلم فرماتے ہیں:

هُوَ الْمَقَامُ الَّذِي يُ الشُّفَعُ فِيُهِ الثَّمِينَ ـ

(فنال النابيت) معنا المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد

(مقام محمود) وہ مقام ہے جہاں میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا۔ تفسیر مدارک وغیرہ میں اسی آیت کے تحت فرمایا:

وَالْبَقَامُ الْبَحْمُودُ هُوَ مَقَامُ الشَّفَاعَةُ لِإَنَّهُ يَحْبَدُهُ فِيْهِ الْأَوَّلُونَ وَ

یعنی مقام محمود مقام شفاعت ہے کیونکہ وہاں اگلے بچھلے سب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حمد کریں گے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ثنا گر ہوں گے۔

کس کی شفاعت کریں گے، کیبے کریں گے۔ احادیث مبارکہ میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے، ان سب کو یہاں نقل کرناممکن نہیں، صرف چند ارشاداتِ عالیہ پڑھتے جائے۔ واردعا کرتے جائے۔

ٱللَّهُمَّدارُزُقُنَاشَفَاعَةَ نَبِيِّك نَبِيِّ الرَّحْمَةِ وَالشَّفَاعَةِ صلى الله تعالى عليه وآله وصبه اجمعين ـ آمِيُن بِرُحْمَتِك يَا ٱرْحَمَ الرَّاحِمِيُن

بخاری شریف میں ایک طویل حدیث حضرت انس روی ہے: (بالاختصار پیش خدمت ہے)

حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرما یا کہ روز قیامت مونین جمع کئے جا کیں گے ہیں کہیں گے کاش ہم اپنے رب کے حضور کوئی شفاعت کرنے والا تلاش کرتے کہ ہمیں ہمارے اس مکان سے راحت ویتا تب وہ نبیوں کی بارگا ہوں میں حاضری وے کر طلب شفاعت کریں گے مگر سب نبی یہی فرما کیں گے کہ آج یہ ہمارا منصب نہیں اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء دوسرے نبی کی طرف رہنمائی فرما کیں گے۔

کے بعددیگرے تمام انبیاء ورسل کے دروازوں پر دستک دینے کے بعد حضرت علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے۔ آپ بھی دیگر انبیاء کرام کی طرح خود شفاعت کرنے سے معذوری کا اظہار کریں گے لیکن کہیں گے میں شخصیں ایک الی ہستی کے پاس بھیجتا ہوں جس کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا بھی ناکام واپس نہیں لوٹنا۔ چنا نچہ وہ سب کو بارگاہ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہونے کی ہدایت فرما تیں گے۔ بارگاہِ سرکا ردوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہونے کی ہدایت فرما تیں گے۔ حضوری کی مصور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب لوگ میرے پاس آئیں گے اور میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری کا اذین طلب کروں گا، مجھے حضوری کی اجازت ملے گی جب میں اپنے رب کے دیدار سے مشرف ہوں گا، سجدہ میں گرجاؤں گا۔اور جب تک اللہ چا ہےگا ہی حال میں رہوں گا، پھر حکم ہوگا:

اِرْفَعُرَأُسَكَ فَسَلْ تُعْطَهٰ وَقُلْ تُسْمَعُ وَاشْفَعُ تُشَفَّعُ.

اے محبوب! سراُ کھائے اور بات سیجئے ، کہئے تی جائے گی ، اور سوال سیجئے جو آپ مانگیں گے وہ آپ کودیا جائے گا اور شفاعت سیجئے آپ کی شفاعت قبول کیجائے گی۔

حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں اپنے رب کی وہ جمہ کروں گا جو اللہ تعالیٰ مجھے اس وقت تعلیم دے گا، پھر میں شفاعت کروں گا اور میرے لئے حدمقرر کی جائے گی پھر میں گنا ہمگاروں کو جہنم سے زکال کر جنت میں واخل کرووں گا، پھر میں دوبارہ سجدہ کروں گا اور پھر شفاعت کروں گا (تین یا چار بار) حتی کہ جہنم میں صرف وہی لوگ (کفار) رہ جا تیں گے جن کوقر آن نے روک لیا ہے، یعنی اب دوزخ میں سوائے ان کفار کے کوئی باقی نہیں جا تیں گے جن کوقر آن نے روک لیا ہے، یعنی اب دوزخ میں سوائے ان کفار کے کوئی باقی نہیں

رہے گاجو بحکم قرآن جہنی ہیں اور جن کا خلود فی الناراور ہمیشہ جہنم میں رہناوا جب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور حضور سید انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شانِ محبوبیت نیز کرم الہی کی ناز برداری و مکھئے کہ حبیب کا سرسجدہ نیاز میں ہے، ابھی حرف فنال النبيت فنال النبيت

شفاعت زبانِ اقدس پرنہیں آیا ابھی لفظ سوال عرض نہیں کیا، ابھی کوئی بات نہیں فرمائی کہ رحت جِق نے سبقت کی۔ آج کہ انبیاء و مرسلین کا مقدس گروہ لب کشائی کی جرائے نہیں کرتا، محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وجاہت و منزلت یہ ہے کہ آپ کواپنے مقصد کے لئے جنبش لب کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی، رب العالمین ارشاد فرما تا ہے: اے محبوب! سجدہ سے سر انوراٹھا ہے ، تم کہو میں سنوں گا، تم شفاعت کرومیں شفاعت قبول کروں گا، تم مانگومیں و بتاجاؤں گا۔

کس درجہ حبیب کی دلداری ورضاجوئی ہے۔ادھرے کرم ہے تو حبیب کی ہمتِ علیا کا بھی بیرحال ہے کہ جہنم میں ایک ایمان دار کو بھی نہیں چھوڑتے،سب کو نکال لاتے ہیں۔ اور آخر میں بارگا والہی میں عرض کرتے ہیں:

یارَتِ مَابَقِی فِی النَّارِ الَّا مَنْ حَبَسَهُ الْقُوْانُ وَجَبَ عَلَیْهِ الْخُلُودُ. یارب! جہنم میں کوئی ایمان دار باقی ندر ہاصرف وہی کفار باقی رہ گئے جو تحکم قرآن جہنم ہی کے لئے ہیں، اور ان کا اس میں ہمیشہ رہنا ضروری ہے۔

صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاوفر مایا:

ٱسْعَكُ النَّاسِ لِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لَا اللهَ اللهُ خَالِصًا مِنْ به

قیامت کے دن میری شفاعت سے خوب بہرہ اندوز (میری شفاعت حاصل کرنے میںسب سے زیادہ کامیاب) شخص وہ ہوگا جس نے خلوصِ دل سے کلمہ پڑھا۔ امام ترمذی ، ابو داؤ دحضرت انس رضی اللّٰدعنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی كريم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نے فرمايا:

شَفَاعَتِي لِآهُلِ الْكَبَائِرِ مِنُ أُمَّتِي ـ

میری شفاعت میری امت کے گناہ کبیرہ کرنے والوں کے لئے ثابت ہے (میں اپنی امت کے گناہ کبیرہ کرنے والوں کی شفاعت کروں گا)۔

آبنِ ماجہ نے روایت کیا ہے حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرما یا: میرے رب کے پاس سے ایک آنے والا (فرشتہ) مرے پاس آیا پس اس نے مجھے (رب کی طرف سے) اختیار دیا کہ میں آدھی امت جنت میں داخل کئے جانے کا (وعدہ قبول کرلوں) یا شفاعت کرنے کا (حق لے لوں) پس میں نے شفاعت کو پیند کیا۔ اور سے ہراس شخص کے لئے ہے جومر گیا اور اس نے اللہ کے ساتھ کی کوشریک نہیں کیا، حالت والیمان میں مرا)۔

طبرانی ، دارقطی فتح الباری اور صواعق محرقه میں ہے:

ٳٙۊؖڶؙڡٙڹٛٲۺؙڣؘعؙڶ؋ڡؚڹٲؙڡۧؾؚ<sub>ڰ</sub>ٲۿؙڶڹؽؾؽؿؙڞٙٳڵۘڒڠٙڗڣؚٵٙڵڒڠٙڗڣ

میں اپنی امت میں سے سب سے پہلے جن کی شفاعت کروں گا، وہ میرے اہل بیت ہیں، پھر مرتبہ بمرتبہ قریب ترکی۔(درجہ بدرجہ جوزیادہ قریب ہیں)

مندرجہ بالا اس حدیث پاک کوسیّدی اعلیٰ حضرت فاصل برنیلوی علیہ الرحمۃ نے بھی فتاوی رضوبیمیں درج فرمایا ہے۔

ابنِ ماجه میں ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عند نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

يَشْفَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلْقَةٌ ٱلْآنْبِيَاءُثُمَّ الْعُلَمَاءُثُمَّ الشُّهَاءُ

قیامت کے دن انبیاء ،علما اورشہداء تینوں گروہ شفاعت کریں گے۔اس حدیث کے

فَنال لِنْ بَيتِ

حاشیہ میں ہے کہ مرادیہ ہے کہ بطریق عموم تین گروہ شفاعت کریں گے ورنہ تفاظ اور بچوں کی شفاعت بھی خاص لوگوں کے حق میں احادیث سے ثابت ہے۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمۃ نے اشعۃ اللمعات میں فرما یا کہ ان تین گروہوں کی سخصیص ان کے زیادت فضل وکرامت کی وجہ سے ہے۔ورند مسلمانوں میں سے تمام اہل خیر کے لئے شفاعت ثابت ہے اور اس کے بارے میں احادیث مشہورہ وارد ہیں۔

ماصل كلام:

قرآن و حدیث کے دلاکل قاہرہ اس بات پر شاہد عدل ہیں کہ عقیدہ شفاعت می است ہے۔ نیز مندرجہ بالا احادیث سے اظہر من اشتس اور روزِ روثن کی طرح عیاں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شغیج المہذ نبین ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سے بھی واضح ہے کہ انبیاء کرام علیہ مالسلاۃ والسلام اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں ہیں سے بھی ایسے مقربین اور محبوبین ہونے جو اس دن ہم گناہ گاروں کا سہارا بنیں گے، ہماری شفاعت کریں گے اور نجات کا وسلہ بنیں گے۔ بایں طور شفاعت کریں گے اور نجات کا وسلہ بنیں گے۔ بایں طور شفاعت کا عقیدہ حقہ ہم جیسے گنہ گاروں کے لئے بڑا ہی تقویت بخش سہارا ہور نبی کریم رو وف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہی ہماری نجات کا وسلہ وذریعہ ہم اور نبی کریم میں اللہ تعالیٰ کرنے اور عذا ب محلوم ہوتا ہے کہ بعض گناہ گاروں کو عذا ب ہوگا اور بعض گناہ گاروں کو عذا ب ہوگا اور بعض گناہ گاروں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت محصنہ یا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر مقربین کی گاروں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت محصنہ یا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر مقربین کی شفاعت سے بخش و ہے گئی ہو بخشش کی بھی کئی صور تیں ہیں ، اصل عذا ب میں کمی کردی جائے ، پچھ عذا ب بھگلنے کے بعر بخشش ہو، یا بالکل معاف کردیا جائے۔

لہذاہمیں چاہیے کہ ہرآن ہرساعت اور ہر لمحدو لحظہ خوف وخشیت الہی کودل میں جگہ دیں، اور ارتکابِ معصیت سے باز رہیں، گناہ کرنے سے بچتے رہیں اور اگر شامت نفس سے کوئی گناہ سرزد ہوجائے تو آریہ ماج کی طرح مایوس نہ ہوں بلکہ اللہ تبارک وتعالیٰ کے فضل و کرم اور رسولِ اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ودیگر محبوبین بارگا والہی کی شفاعت سے بخشش کے امید وار رہیں۔ اِسْ تِشْفَاع:

صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے لے کر آج تک ہمیشہ سے اہلِ اسلام کا تعالی اسلام کا تعالی ورستوروطریقہ )رہاہے کہ وہ حضور نبی کریم شفیج المذنبین سلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگا و قدسیہ سے طلبِ شفاعت کرتے ہیں۔

صحاني ُرسول حضرت سواد بن قارب رضى الله تعالى عنه

حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نامور صحابی حضرت سواد بن قارب رضی اللہ تعالی عنہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگا و قد سیہ میں نعتیہ قصیدہ پیش کرتے ہیں، جھے من کرآپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روئے مبارک (چہرہ الور) پرخوشی کے آثار ظاہر ہوئے اور اسے شرف قبولیت عطافر ما یا۔ اس قصیدہ کے آخری شعر میں عرض کرتے ہیں:

و کن لی شفیعایوم لا ذو شفاعة سواك بمغن عن سواد بن قارب یارسول اللہ! جس دن آپ کی شفاعت کے سواکس کی شفاعت میرے کامنہیں آئے گی ،اس دن آپ میری شفاعت فرمائے۔

حافظا بن كثيرا پن تفسيرا بن كثير ميں رقم طراز ہيں:

حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں کہ ایک روز حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ ایک روز حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ ایک روز حضرت فاروق اعظم اللہ خطبہ ارشاد فرمارہ سے؟ خاموثی طاری رہی۔آئندہ

سال پھرآپ نے بہی سوال دہرایا، میں نے عرض کیا یہ سواد کون صاحب ہیں؟ فرمایا ان کے ایمان لانے کا واقعہ بڑا عجیب وغریب ہے۔ اسی اثناء میں حضرت سواد بھی آپنچے۔ حضرت عمر فی نے فرمایا اپنے ایمان لانے کا واقعہ بیان کرو۔ سواد بولے اے امیرالموشین! میں ہند میں فلا۔ ایک جن میرا تا بع تھا ایک شب میں سویا ہوا تھا کہ اس نے آکر مجھے خواب میں کہا، اُٹھو اور میری بات غور سے سنو۔ اللہ تعالی نے قبیلہ لویء بن غالب سے ایک نبی مبعوث فرمایا ہے، دوڑواور اس پر ایمان لاؤ، تین رات یوں ہی ہوتا رہا، اس کے بار بار کہنے سے میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہوگئی۔ میں اُوٹی پر سوار ہوا اور مکہ مکرمہ پہنچا وہاں میں نے دیکھا کہ لوگ حضور کے آس پاس حلقہ بنائے بیٹے ہیں، جب حضور کی نظر مجھ پر پڑی توفر مایا:

مَرُ حَبَّابِكَ يَاسَوَا دَبُنَ قَارِبِ قَلُ عَلِمُنَا مَا جَاءَبِكَ، اے سواد! خوش آمدید، جو تجھے لے آیا ہے ہم اس کو بھی جانتے ہیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے چند شعرعرض کئے ہیں اجازت ہوتو پیش کروں؟ حضور نے اجازت دی، انہوں نے قصیدہ پیش کیا، ابتداء میں اپنے خواب کا واقعہ بیان کیا پھرمجت بھرے انداز میں اپنے ایمان کا اعلان کیا۔عشق ومحبت، ایمان ویقین سے

لبریزیداشعارس کر حضور صلی الله تعالی علیه وآله وسلم تبسم ریز موئے یہاں تک که دندان مبارک ظاہر موگئے، اور فرمایا: آفُلَخت یَاسَوَادُ! اے سواد! تو دونوں جہانوں میں کامیاب

ہوگیا۔

اس قصیده مین آخری شعر حضور کو بیسنا یا اور عرض کیا: فکن لی شفیعا یو مرلا ذو شفاعة مغن فتیلاعن سواد بن قارب یارسول اللہ! جس دن آپ کی شفاعت کے سواکسی کی شفاعت میرے کا منہیں آئے گی ،اس دن آپ میری شفاعت فرمائے۔

حضرت إمام اعظم الوحنيفه رضى الله عنه

حضرت امام اعظم البوحنيفه رضى الله عنه البيخ مشهور آفاق تصيده ، قصيدة النعمان في مدح سيدالانس والجان صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مين بطور استفاث عرض كرتے ہيں:

یامالکی کن شافعی فی فاقتی انی فقیر فی الوری لغناکا اے میرے مالک! گناہوں میں میری شفاعت کیجے میں آپ کی شفاعت کا

محتاج ہوں۔

اناطامع بالجود منك ولعديكن لابى حنيفة فى الانامر سواكا ميں دل سے آپ ئے فيض وشفاعت كا اميد وار اور خوا ہش مند ہوں ، آپ كے سواء مجھ بيچارے ابوحنيفه كاجہان ميں كوئى ذريعي نہيں ہے۔

فعساك تشفع فيه عند حسابه فلقد عدا مُتَه بَسِكًا بِعُراكا خدا كرے آپ رحم ميں آكر قيامت كے دن كرسخت مشكل اور وقت ِحماب ہے،

میری شفاعت کریں اور خداسے مجھے مانگ لیں۔

فلانت اكرم شافع ومشفع ومن التجي بحماك الترضاكا

اللہ کے نزویک آپ بہت معزز ہیں اور آپ شفاعت کے مجاز بھی ہیں اور آپ کی شفاعت قبول ہے، جس نے آپ کی پناہ لی، آپ کی خوشنوری حاصل کی۔

فاجعل قِرَاك شفاعة لى فى غدى فى فدى فى فدى فى فدى فى فدى فى فعسى ألى فى الحشر تحت لواكا الله مندفر ما نا اور المسلم و مندفر ما نا اور

اینے لوائے حمد کے زیر سامیہ جگہ عطافر مانا۔

حضرت شاه ولى الله محدث د بلوى

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی المتوفی ۱۱۷۱ ھے نے صحابی جلیل حضرت سواد بن قارب رضی اللہ تعالی عنہ کی پیروی اور اقتداء کرتے ہوئے ایک مشہور قصیدہ لکھا، 'اطیب النغمہ فی مد حسیدہ العرب والعجمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم''۔اس قصیدہ میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم' کوندا نیں بھی کیں ،حضور سے مدد بھی چاہی ،آپ کو واہب اور دافع بلا ومصیبت بھی مانا، عطاول کی تنجیاں بھی آپ ہی کے ہاتھ میں بتا نیں ،آپ کی ذات پر بھروسہ بھی کیا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کوشع وحاجت روا بھی کہا:

وانت شفیع یوم لا ذو شفاعة مغن کهاا ثلی سوادبن قارب آپ قیامت کے روز جبکہ کی شفاعت کرنے والے کی شفاعت نفع نہیں دے گی آپ اس روز شفاعت فرمائیں گے جو بارگا والہی میں قبول ہوگی جس طرح حضرت سواد بن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ثناء گستری کی ہے۔ ضیاءالامت پیرکرم شاہ صاحب الاز ہری اس کی شرح میں رقم طراز ہیں:
اس کلمہ میں اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ یہ مصرع سواد بن قارب کا ہے جس پر
تضمین کی گئی ہے بلکہ در حقیقت یہ سارا قصیدہ آپ کے قصیدہ کی پیروی میں لکھا گیا ہے جو
رحمت ِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں پڑھا گیا اور جس کو شرف قبولیت
نصیب ہوا۔

نيز لکھے ہيں:

حضرت شاہ صاحب نے بار گاہ رسالت میں صلاقہ وسلام عرض کرنے کے بعد حضور کے بارے میں اپنے اس عقیدہ کا بھی ذکر کیا ہے کہ آپ وہ بہترین ہستی ہیں جن سے امید وابستہ کی جاسکتی ہے اور آپ وہ بہترین تنی ہیں جو اپنے سائل کی جھولی کو اپنی بخشش کے عطیات سے لبریز کردیتے ہیں اور ساتھ ہی اس حقیقت کا بھی اظہار کیا کہ جب مصائب و آلام کے بادل چاروں طرف سے گھر کرآ جا ئیں تواس وفت ان کالی گھٹاؤں کو دور کرنے کے لئے حضور سے بڑھ کراور کوئی ذریعین ہے اور حضور کی سخاوت کے سامنے گھنگھور گھٹاؤں کی موسلا دھار بارش کی بھی کوئی وقعت نہیں اور اس امر کی بھی تصریح کردی کہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں کی تنجی حضور کی ذات اقدی واطهرہے۔جس کوبھی انعامات الہی سے کوئی انعام ملاہے وہ حضور کر بیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل اور وسیلہ سے ملا ہے۔ اور حضرت سواد بن قارب کے قصیدہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ قیامت کے دن جو بڑا شدیداورمشکل دن ہوگاحضور ہی کی شفاعت ہم گنا ہگاروں کی چارہ سازی فرمائے گی۔ حضرت امام شرف الدين بوحيري عليه الرحمة

حضرت امام شرف الدين بوصيري عليه الرحمة حضرت امام شرف الدين بوصيري الهتوفي ۲۹۴ هذاا پيخ شهره آفاق قصيده ( قصيده (فنال ل بيت )

برده شریف) میں دربارِ رسالت میں استفاشا وراستشفاع کرتے ہوئے کہتے ہیں: هُوَ الْحَبِيْبُ الَّذِي ثُرُنِي شُفَاعَتُهُ لِكُلِّ هَوْلِ مِّنَ الْاَهُوَالِ مُقْتَحِمِ

وہی حبیب لبیب (حبیب خدا) ہیں جن کی شفاعت کی امید کی جاتی ہے ہر شدت و مصیبت میں جس میں انسان مبتلا ہوجا تا ہے۔

یادرہے یہ وہی قصیدہ ہے جس کے بارے میں آپ خود فرماتے ہیں کہ ایک روز اچانک مجھے فائے پڑا اور میر انصف حصہ ہے جس ہوگیا ، اس مصیبت کی حالت میں میرے ضمیر نے مشورہ ویا کہ ایک قصیدہ حضور کی مدحت میں کھوں اور اس کے ذریعہ اس باب الشفاء سے اپنے لئے شفاء طلب کروں۔ چنانچہ اس حالت میں میں نے اس قصیدہ مبار کہ کو لکھا ، بعد انفراغ جب سویا توخواب میں اس سے کو نین شفاء دارین کی زیارت سے مشرف ہوا۔ اور اس عالم روئیا میں میں نے یہ قصیدہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پڑھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سن کر چا در انعام میں بخشی اور اپنا دست نوری میرے بدن پر کھیرا۔ جب آئے کھولی تو میں نے اپنے آپ کو بالکل صحت یاب پایا۔

اس خوتی اور فرحت و مسرت میں علی اصح اپنے گھر سے نکلاتو راستہ میں شیخ ابوالرجاء الصدیق ملے جوایک ولی کامل شے وہ مجھے فرمانے گئے: اے بوجری! وہ قصیدہ سنا وُجوحضور کی مدحت میں بہت سے کی مدحت میں تم نے تالیف کیا ہے، میں نے عرض کیا میں نے حضور کی مدحت میں بہت سے تصائد کھے ہیں، آپ کون ساقصیدہ سننا چاہتے ہیں، انھوں نے فرما یا وہ قصیدہ سنا وُجو گذشتہ رات تم در بار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں عرض کررہے تھے، اور حضوراس قصیدہ کو کن کر اظہار پندیدگی کے لئے بھلوں سے بھری ہوئی ڈالی کی طرح ایسے تمایل و تحرک

فرمارہے تھے جیسے وہ ڈالی تیم ریاح کی حرکت سے ملنے گئی ہے۔

یقصیدہ بردہ شریف کے نام سے مشہور ہوااس لئے کہ بردہ چا درکو کہتے ہیں اور جب بیقصیدہ امام بوصیری نے خواب میں حضور سر کارِ دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کوسنا یا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انھیں اپنی بردِ بمانی عطافر مائی۔

صحابی رسول حضرت کعب بن زبیررضی الله تعالی عنه

قصیرہ کی پیندبدگی پرعطاء ہر دِیمانی کاانعام حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوبھی مل چکا ہے۔حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لانے کے بعد بارگادِ رسالت میں بغرض عفوقق میرات قصیرہ بانت سعاد پیش کیا، جب حضرت کعب اس شعر پرآئے:

> وَإِنَّ الرَّسُولَ لَنُورٌ يُسْتَضَاءُبِهِ وَسَيُفُّةِنْ سُيُوفِ اللهِ مَسْلُولُ

حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایسے نور ہیں جس سے روشنی اور رہنمالیٰ حاصل کی جاتی ہے اور آپ اللہ تعالیٰ کی ملواروں میں سے ایک شمشیر بے نیام ہیں۔

توحضور صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نے بردیمانی حضرت كعب كوعطافر مائی۔

حضرت کعب بن زہیررضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنامشہور نعتیہ قصیدہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا توسر کاردو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ال کی نعت کو پہند فرما یالیکن ایک شعر کی اصلاح بھی فرمادی۔ اس لئے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انسانیت کے لئے ہر پہلو سے اصلاح کا پیغام لائے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نعت کو بھی اصلاح سے نواز ابلکہ ایسی اصلاح فرمائی کہ نعت کا عروضی وزن بھی

برقر ارد بااورمعنویت میں بھی جمال کا اضافہ ہو گیا۔حضرت کعب بن زہیرنے کہاتھا:

وَ إِنَّهُ لَنَارٌ يُسْتَضَاءُ بِهٖ وَسَيْفٌ مِّنْ سُيُوْفِ الْهِنْ مِسْلُوْلُ آپ اس آگ کی طرح ہیں جس سے روشنی اور رہنمائی حاصل کی جاتی ہے اور آپ ہندوستان کی عمد ہتلواروں میں سے ایک تلوار ہیں۔

یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ حضرت کعب بن زہیر کے خضور نبی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کوآگ سے تشبیه اس لئے دی کہ عرب کے امراءاور شرفاء رات کی کے وقت اپنے گھر کے باہر اونچی جگہ آگ جلانے کا اہتمام کیا کرتے تھے تا کہ رات کی تاریخی بیں بھٹکتا ہوا کوئی مسافر آگ دیکھے توسیجھ لئے کہ یہاں ایسا گھر موجود ہے جس بل رات بھی بسر کی جاسکتی ہے اور کھانا بھی کھایا جاسکتا ہے، یوں آگ کا الاور اہنمائی کا کام دیتا تھا۔ اور ہندوستانی تلوارز مانۂ اسلام سے قبل ہی اپنی مضبوط کا نے اور تیزی کے حوالے دیا تھا۔ اور ہندوستانی تلوارز مانۂ اسلام سے قبل ہی اپنی مضبوط کا نے اور تیزی کے حوالے سے شہورتھی، یوں آگ سے تشبیہ بیس خاوت اور ہندی تلوار سے تشبیہ مقام نبوت کے مناسب نہ کا اظہار مقصودتھا، یہ معانی اگر چا پئی جگہ درست تھے تاہم پر تشبیہ مقام نبوت کے مناسب نہ کا اظہار مقصودتھا، یہ معانی اگر چا پئی جگہ درست تھے تاہم پر تشبیہ مقام نبوت کے مناسب نہ مختاب کا اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس شعر کی ایسی اصلاح فرمائی کہ اسے زمین سے اٹھا کر آسمان کی رفعوں سے آشافر مادیا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ والی خدور ایسی کے دریا کہ دور اگر م صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ والی کہ دور اگر مائی کہ اسے زمین کی بین زہیر اتم اپنے شعر کو یوں تبدیل کر دو:

وَإِنَّ الرَّسُولَ لَنُوْرٌ يُسْتَضَاءُ بِهٖ وَسَيْفٌ مِّنْ سُيُوْفِ اللَّهِ مَسْلُولُ حضور نبي اكرم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اليے نور بيں جس سے روشنی اور رہنمائی حاصل کی

الله الله الله تعالى عليه وآله وسلم الله تعالى كى تكوارون مين سے ايك شمشير بے نيام ہيں۔

ر فضال ال بيت

سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضلِ بریلوی علیه الرحمة
اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضلِ بریلوی رحمۃ الله تعالیٰ علیه بارگاہِ رسالت میں
یوں استشفاع اور استفاقہ پیش کرتے ہیں:

خوارو بیارخطاوار گنهگار ہوں میں
رافع ونافع وشافع لقب آ قاتیرا

سب نے صف محشر میں لاکا رویا ہم کو اے بیکسوں کے آقاب تیری دہائی ہے

| تکتا ہے بیکسی میں تیری راہ لے خر | مجرم کو بارگاہ عدالت میں لائے ہیں |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| تیرا ہی تو ہے بندہ ورگاہ لے خر   | مانا کہ سخت مجرم و ناکارہ ہے رضا  |

خدائے قہارہے غضب پر، کھلے ہیں بدکار یوں کے دفتر بچالو آگر شفیع محشر، تمہارا بندہ عذاب میں ہے کریم اپنے کرم کا صدقہ، لئیم بے قدر کو نہ شرما تواور رضا ہے حساب لینارضا بھی کوئی حساب میں ہے

ہاں شفاعت بالوجاہت کیجئے اب شفاعت بالمحبت سیجئے ہم غریوں کی شفاعت کیجئے صدقہ شہز ادوں کارحمت کیجئے

آپ درگاہِ خدامیں ہیں وجیہہ حق تمہیں فرما چکا اپنا حبیب اذن کب کامل چکا اب توحضور ہم تمہارے ہو کے س کے پاس جائیں

### ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں سیجئے رضا کوحشر میں خنداں مثالِ گل

فقير حقير پرازتق مير بهنشاه دوعالم سرور كونين رحمة اللعالمين شفيع المذنبين صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كى بارگاه بيكس پناه مين دست بسته عرض پرداز ہے: اَسْتَلُك الشَّفَاعَةَ يَارَسُولَ الله (صلى الله تعالیٰ عليه وآله وسلم)

> نگاہ لطف وکرم کے امید دار ہم بھی ہیں لئے ہوئے بیردلِ بیقرار ہم بھی ہیں

ا پنے دامانِ شفاعت میں چھپائے رکھنا میرے سرکارمیری بات بنائے رکھنا

شاہال چہ عجب گر بنوازند گدارا

امیدواروطلبگارشفاعت سیراشتیاق حسین شاه گیلانی

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْم آغاز منتنِ كتاب

ُ وحيدِ زمال علامه دورال شيخ تفي الدين ابوالعباس احمد بن شيخ شهاب الدين عبدالحليم بن شيخ علامه مجدالدين عبدالسلام بن تيميه كهته هين:

یے کتاب ان برادرانِ اسلام کی خدمت میں پیش کررہا ہوں جواللہ جل مجدہ اوراس کے درمت میں پیش کررہا ہوں جواللہ جل مجدہ اوراس کے رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں اوران ایمان والوں کو (بھی) دوست رکھتے ہیں جونماز قائم کرتے اورز کوٰۃ دیا کرتے ہیں اور (ہرحال میں) بارگاہ الہٰی میں جھکنے والے ہیں اور (یادرکھو) جواللہ اوراس کے رسول اورایمان والوں کو دوست رکھتے ہیں (تووہ اللہ کے گروہ سے ہیں) اور بلاشہ اللہ کا گروہ ہی غالب آنے والا ہے۔

وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں اور اللہ اور اس کا رسول بھی ان سے محبت رکھتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبیوں اور آپ علیہ الصلو ق والسلام سے تعلق رکھنے والوں کے حقوق کو بھی پہچا نے ہیں جنھیں اللہ جل محبرہ اور اس کے رسول علیہ الصلو ق والسلام نے متعین ومقرر فرما و یا ہے ۔ اس لئے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت واطاعت یقینا اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت واطاعت یقینا اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت واطاعت میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیاروں اور محبوبوں کی محبت ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیاروں اور محبوبوں کی محبت ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی محبت ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی ماطاعت کا حکم فرمایا ہے ، ان کی اطاعت بھی رسول کریم علیہ الصلاق والسلام کی اطاعت

مال النابيت المسائل النابي النابيت المسائل النابي النابي النابي المسائل النابي النابي

ب- جيما كمالله تبارك وتعالى في قرآن مجيد مين ارشا وفرمايا:

يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوَّا اَطِيْعُوا اللهُ وَ اَطِيْعُواالرَّسُوْلَ وَ اُولِى الْأَمْرِ مِنْكُمْ جَ فَإِنُ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْ فَرُدُّوْهُ إِلَى الله وَالرَّسُوْلِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهوَ الْيَوْمِ الْأخِرِط ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّا حُسَنُ تَأُويْلًا (١)

اے ایمان والو! اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرورسول کریم کی اور عامت کرورسول کریم کی اور عاکموں کی جوتم میں سے ہوں پھراگر جھگڑنے لگوتم کسی چیز میں تولوٹا دواسے اللہ اور رسول کی طرف اگرتم ایمان رکھتے ہواللہ پراورروز قیامت پر، یہی بہتر ہے اور بہت اچھاہے اس کا انحام۔

اورنی كريم صلى الله عليه وآله وسلم نے ارشا دفر مايا:

مَنُ اَطَاعَنِي فَقَلُ اَطَاعَ اللهَ وَمَنُ اَطَاعَ آمِيْرِي فَقَلُ اَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَانِيْ فَقَلُ عَصَى الله، وَمَنْ عَصَى آمِيْرِي فَقَلُ عَصَانِيُ - (٢)

جس شخص نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اورجس نے میرے اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی امیر کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اس نے اللہ کی نافر مانی کی اس نے میرک نافر مانی کی نافر مانی کی نافر مانی کی نافر کی نافر میرک نافر میرک نافر میرک نافر میرک نافر کی نافر

نیز آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ، جے حضور مولائے کا سُنات امیر المومنین حضرے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں:

<sup>(</sup>۱) سورة النساء آيت نمبر 59

<sup>(</sup>۲) صحیح البخاری، کتاب الجهها دباب ۱۰۹ - کتاب الاعتصام باب ۲، کتاب الاحکام باب ۱-صحیح مسلم، کتاب الا ماره حدیث ۳۲ سینن نسائی کتاب البیعة باب ۲۷ -سنن ابن ماجه فی المقدمه باب ۱، کتاب الجها دباب ۲۹ سیمند امام احمد ۲۶ ص ۹۳ وغیره -

"إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعُرُوفِ" (١) اطاعت صرف نیکی اورمعروف چیز میں ہے۔ نيزفرايا: لَاطَاعَةَ لِمَخْلُوْقِ فِي مَعْصِيةِ الْخَالِقِ-(٢) خالق کی معصیت و نا فر مانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔

(یعنی کسی مخلوق کی ایسی اطاعت جائز نہیں ہے جس سے خالق کی نافر مانی لازم آئے)

برا درانِ اسلام: تم پرسلام ہواوراللہ تبارک ونعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ہم تمہارے سامنے اللہ سجانہ وتعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں جس کے سواکوئی معبود نہیں اوروہی حمد وثناء کا اہل وستحق ہے اور وہ ہرچیز پر قادر ہے (جو چاہے کرسکتاہے)۔

اور ہم حضرت محر مصطفی علیہ التحیة والثناء کی بارگاہ ہے کس پناہ میں کثرت کے ساتھ درود وسلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں جو متقین کے امام، آخری نبی (امام المتقین وخاتم انتہین) اورالله سبحانه وتعالیٰ کے بندہ خاص اوراس کےرسول ہیں۔

- (١) مجيح بخاري كتاب الاحكام باب ٢، في الآحاد باب ١، وفي المغازي باب ٥٩، مجيح مسلم كتاب الاماره حديث و ٣٠، « ٣٠، سنن ابوداؤ وكتاب الجبهاد باب ٨٨ ،سنن نسائي في البيعة باب ٣٣، مندامام احمد ج اص ۱۲، ۹۳، ۹۳، ۱۲، اورامام سیوطی نے جامع صغیر (حدیث رقم ۹۹۰۲) میں اس طرف اشارہ کیا ہے کہ بیر
- (۲) مندامام احمد، متدرك امام حاكم نے عمران بن الحصين سے روايت كيا ہے۔ بيثى اسے مجمع الزوائد میں لائے اور کہا مندامام احدیث اس حدیث کے راوی وہی ہیں جو پیچے بخاری کے راوی ہیں۔امام بغوی نے اسے نواس سے روایت کیا ہے۔ ابن حبان نے حضرت علی سے ان الفاظ کے ساتھ روایت كياب، 'لَا طَاعَةَ لِبَشَرِ فِي مَعْصِيةِ اللهِ " صحيحين ( بخارى ، سلم ) مين اس حديث كي شوابد بحى موجود ہیں اورامام سیوطی نے اسے جامع صغیر میں بیان کیا اور سیح کہا ہے۔

## أمتِ مسلمه كام كزا تحاد ووحدت ..... كتاب وسنت

الله سبحانه وتعالى نے حضور سر کار دوعالم صلى الله تعالیٰ علیه وآله وسلم کو کتاب وحکمت ( قرآن دسنت ) کے ساتھ مبعوث فر ما یا تا کہ آپ علیہ الصلوٰ ۃ والسلام لوگوں کو ( ہرقتم کی گمراہی کے ) اندهیروں اور تاریکیوں سے نکال کر (ہدایت وعرفان کے ) نور اور وشنی کی طرف لائیں، ان کے رب کے اون سے ( یعنی )عزیز وحمید کے راستہ کی طرف ( نکال لا عیں ).

چنانچهارشادربانی ہے:

لَقَلُ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِدِينَ إِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمُ اليتِهِ وَ

يُزَكِّيْهِمُ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبَ وَالْحَكْمَةَ جَوَانُ كَانُوْامِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَالْلِمُّبِينِ ﴿ (١)

یقینا بڑا احسان فرمایا اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر جب اس نے بھیجا ان میں ایک

رسول انھیں میں سے، پڑھتا ہے ان پر اللہ کی آیتیں اور پاک کرتا ہے انھیں اور سکھا تا ہے انھیں قرآن اور سنت یقینااس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔

وَاذْ كُرُوْانِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَمَا آنُزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ 

اور یاد کرواللد کی نعمت کوجوتم پر ہے اور (یاد کرو) جواس نے نازل فرمایاتم پر قرآن اور حکمت، وہ نفیحت فرما تاہے شمصیں اس سے۔

اورنبي كريم عليه التحية والتسليم كي ازواج مطهرات رضى الله عنهن الجمعين سے فرمايا:

(۱) سوره آل عمران آیت نمبر ۱۲۳ (۲) سورة البقره آیت نمبر ۱۳۳

وَاذْ كُرْنَ مَا يُتُلِي فِي أَيْهُ وَيَكُنَّ مِنْ الْيِوِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ ط .... (١)

اور یادر کھواللہ کی آیتوں اور حکمت کی باتوں کو جو پڑھی جاتی ہیں تمھارے گھروں ہیں۔
از واج مطہرات کے گھروں میں کتاب اللہ اور حکمت کی باتیں پڑھ کرسنانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ کتاب اللہ توقر آن مجید ہے اور حکمت وہ ہے جے آپ علیہ الصلو ق والسلام اپنے کلام میں بیان فرماتے جس سے مراد آپ علیہ الصلو ق والسلام کی سنت ہے۔ پس مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ قر آن مجید بھی سیکھیں اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسنت دونوں کی تعلیم حاصل کریں اور دونوں پر عمل کریں)۔

اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی۔ ( کتاب وسنت دونوں کی تعلیم حاصل کریں اور دونوں پر عمل کریں)۔

عدیث مشہور میں ہے ، جسے امام تر مذی وغیرہ نے حضور مولائے کا مُنات امیر الموشین علی بن ابی طالب کرم اللہ و جہدالکریم سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

الاستكُونُ فِتُنةٌ ، فَقُلْتُ: مَا الْمَخْرَجُ مِنْهَا يَا رَسُولَ اللهِ ؛ قَالَ: كِتَابُ اللهِ فِيهِ فِيهِ فَيَا كُمْ ، وَ حُكُمُ مَا بَيْنَكُمْ ، وَ هُوَ الْفَصْلُ اللهِ فِيهِ فِيهِ فَيَا كُمْ ، وَ حُكُمُ مَا بَيْنَكُمْ ، وَ هُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ ، مَنْ تَرَكُمْ مِنْ جَبَّا إِ قَصَمَهُ اللهُ ، وَمَنِ ابْتَغَى الْهُلَى فِي غَيْرِهِ اَضَلَّهُ اللهُ ، وَمُنِ ابْتَغَى الْهُلَى فِي غَيْرِهِ اَضَلَّهُ اللهُ ، وَهُو الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ ، هُو النِّي كُرُ الْحَكِيمُ ، وَهُو الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ ، هُو النِّي كُرُ الْحَكِيمُ ، وَهُو الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ ، هُو النِّي كُرُ الْحَكِيمُ ، وَهُو السِّرَاطُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

عنقریب فننے ہوں گے، میں نے عرض کیا یارسول الله (صلی الله تعالیٰ علیک و

<sup>(</sup>۱) سورة الاحزاب آيت نمبر ٣٣

<sup>(</sup>۲) جامع ترمذی شریف، ثواب القرآن باب ۱۴، مند داری، کتاب نضائل القرآن باب ا\_مندامام احمد، ۱۱۱۹

آلك وسلم)!ان سے رہائی كى سبيل اور نچ نظنے كاطريقة كياہے؟

آپ عليه الصلوٰة والسلام نے فرما يا: كتاب الله ١٠ الله تعالیٰ كى كتاب قرآن مجيد جس میں تھارے پہلوں کی بھی خبریں ہیں اورتھارے پچیلوں کی بھی ،اس میں تھارے درمیان (باہمی اختلافات ومسائل) کا فیصلہ بھی موجود ہے، کیونکہ بیقر آن مجید فیصلہ کن ہے، ہنسی مذاق اورغیر درست نہیں، جوظالم اے چھوڑ دے گا ،اللہ تعالیٰ اس کے ٹکڑے اڑا دے گا اور أسے بریاد کردے گااور جواس کے سوا ( کہیں اور ) ہدایت تلاش کرے گا اللہ تعالیٰ اے گمراہ کردے گا۔وہ اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے اور حکمت والا ذکر ہے۔ سیدھارات ہے۔ قر آن وہ ہےجس کی برکت سے خیالات بگڑتے نہیں اورجس سے دوسری زبانیں مشتہ نہیں ہوتیں (مخلوق کا کلام خالق کے کلام سے خلط ملط اور مشتبہیں ہوتا۔ یا پیکلام مسلمانوں کی زبان پر گران نہیں گذرتا ، آسانی سے پڑھ لیاجاتا بلکہ حفظ کرلیاجاتا ہے )علماس سے سیرنہیں ہوتے، جوزیادہ دہرانے سے پرانانہیں پڑنا (عربھر پڑھوہر بارنیالطف دیتاہے)جس کے عجائبات ختم نہیں ہوتے۔جوقر آن کا قائل ہووہ سچاہے۔جس نے اس پڑمل کیا تواب پائیگاجو اس کے مطابق فیصلہ کرے گا ،منصف وعادل ہوگا اور جواس کی طرف بلائے گا وہ سید ھے رائے کی طرف ملائے گا۔

چنانچاللد تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں ارشا و قرمایا:

{وَاعْتَصِمُوْ ابِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَ لَا تَفَرَ قُوْ اص . . . } (۱)

اور مضبوطی سے پکڑلواللہ کی رسی سب ل کراور جدا جدانہ ہونا۔
نیز فر مایا:

<sup>(</sup>۱) سوره آل عمران آیت نمبر ۱۰۳

النابية المسال النابية النابية المسال النابية الن

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّ قُوُّا دِيْنَهُ مُو كَأَنُو اشِيعًا لَّسْتَ مِنْهُ مُ فِي شَيْعِ ط....(۱) بِ شَك جِنُوں نے تفرقہ ڈالا اپنے دین میں اور ہو گئے کئ گروہ (اے محبوب صلی الله علیک وآلک وسلم) نہیں ہے آپ کا ان سے کوئی علاقہ۔

پی گروہوں اور فرقوں میں بٹ جانیوالوں کی مذمت فرمائی اور اتفاق کر نیوالوں اور اللہ کی رہی کہ مت فرمائی اور اتفاق کر نیوالوں اور اللہ کی رہی کہ بات میں مضبوطی سے تھا منے والوں کی تعریف وتوصیف بیان فرمائی ۔ اللہ کی رہی جو اس کی کتاب (قرآن مجید) ہے وہ انبیاء کرام علیہم الصلو ہ والسلام کو بھی ایک ہی جماعت قرار دیتی ہے جس طرح کہ پروردگارعالم کاارشا دِگرامی ہے:

وَإِنَّ مِنْ شِيْعَتِهِ لَإِبْرَاهِيْمَ (٢)

اوران کی جماعت میں سے حضرت ابراہیم (علیہ السلام) بھی ہیں۔

اور حضرت ابراہیم علیٰ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام (حضور سرکارِ دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد) سب نبیوں کے امام ہیں جس طرح کہ رب العالمین جل مجدۂ نے ارشا دفر مایا:

وَإِذِالْتَكَى إِبْرَاهِيُمَرَبُّهُ بِكَلِمْتٍ فَأَتَّمَّهُنَّ طَقَالَ إِنِّى جَاعِلُك لِلنَّاسِ إِمَامًا طَقَالَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِي طَقَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴿ ٣)

اور یادکروجب آزمایا حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کواس کے رب نے چند ہا تو ل سے تو اخصیں پورے طور پر بحالایا۔

الله تعالی نے فرمایا: بے شک میں بنانے والا ہوں شھیں تمام انسانوں کا پیشوا، عرض کی میری اولا دہے بھی ، فرمایا : نہیں پہنچ تامیر اوعدہ ظالموں تک۔

(۱) سوره انعام آیت نمبر ۱۵۹ (۲) سورة الصافات آیت نمبر ۸۳

(٣) سورة البقره آيت نمبر ١٢٣

فضأل إلى بيت

نيز فرمايا:

اِنَّ اِبْرَاهِ يُمْ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِللهِ حَنِيْ فَاطُولَهُ يَكُ مِنَ الْمُشْرِ كِيْنَ ﴿ (١)

بلاشبه حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک امام (مرد کامل) تھے ۔اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار ومطیع تھے ۔اور سب سے جدا ( یکسوئی سے حق کی طرف مائل تھے) اور وہ (بالکل) مشرکوں میں سے نہ تھے۔

يهال تك كفرمايا:

ثُمَّةً اَوْ حَيْنَا َ النَّيْكَ اَنِ النَّبِعُ مِلَّةَ اِبْرَاهِيْمَةَ حَنِيْفًا طَوْمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِ كِيْنَ (٢) الْمُ شَرِ كِيْنَ (٢) هُرَمِم نَ وَى فَرِ مَا لَى (الصحبيب عليه السلام) آپ كی طرف كه پيروی كروملتِ ابراہيم كی جو يكسوئی سے حق كی طرف مائل شھاوروہ (بالكل) مشركوں میں سے نہیں تھے۔ ابراہيم كی جو يكسوئی سے فی طرف مائل شھاوروہ (بالكل) مشركوں میں سے نہیں تھے۔ اور نِی كريم صلی اللہ عليه وآلہ وسلم نے اپنی امت كوتعليم دی ہے كہ جب وہ فن كريں تو يوں كہا كريں:

اَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ وَكَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ وَدِيْنِ نَبِيِّنَا هُمَّالٍ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ وَمِلَّةِ اَبِيْنَا إِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا مُّسُلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ اللهُ شُرِكِيْنَ - (٣)

ہم نے مسلح کی فطرتِ اسلام پر بکلمہ اخلاص، اپنے نبی حضرت محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین اور اپنے باپ حضرت ابر اہیم علیہ السلام کی ملت پر جو ہر گمرائی سے الگ تھلگ رہنے والے مسلمان تھے اور شرک کرنیوالوں میں سے نہیں تھے۔

- (۱) سورة النحل آيت نمبر ۱۲۰ (۲) سورة النحل آيت نمبر ۱۲۳
- (۳) مندداری، کتاب الاستفذان، باب ۵۳ سنن نسائی، کتاب السهو، باب ۲۲ مندامام احمد حاص ۲۰، اور صفحات متعدده پر

سركار دوعالم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في ارشا وفرمايا:

الرَّانِّ اُوْتِيْتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ فَلَا الْفِيَنَّ رَجُلَّا شَبُعَانَ عَلَى اَرِيْكَتِهِ يَقُولُ ـ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ هُنَا الْقُرُآنُ، فَمَا وَجَلْنَا فِيْهِمِنْ حَلَالٍ حَلَّلْنَاهُ، وَمَا وَجَلْنَا فِيُهِمِنْ حَرَامٍ حَرَّمُنَاهُ، الرَانِّ الْوَتِيْتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ - (١)

آگاہ ہوجاؤکہ مجھے کتاب بھی دی گئی ہے اور اسکے ساتھائی کی شل بھی۔ (فرمایا) میں گئی ایسے آدمی کونہ پاؤں جو پیٹ بھرا اپنے تخت پر تکیہ لگائے کہہ رہا ہوکہ ہمارے اور تمھارے درمیان پیقر آن ہے پس جے ہم قرآن مجید میں حلال پائیں گے اُسے حلال کریں گے اور جسے اس میں حرام پائین گے اُسے حرام قرار دیں گے۔ پھر آپ علیہ الصلاق قوالسلام نے ارشا دفر مایا: خبر دار! مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور اسکے ساتھائی کا مثل بھی (حکمت وسنت)۔

سیحدیث پاک کتاب اللہ (قرآن مجید) کے عین مطابق وموافق ہے اس کئے کہ اللہ تبارک وتعالی نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے کہ حضور علیہ الصلاق والسلام کتاب و حکمت کی تلاوت فرمائی گئی ہے۔
فرمائی گئی ہے۔

الله تبارک وتعالی نے اپنی کتاب (قرآن مجید) میں ہمیں اپنی رسی کو مضبوطی سے تفاضے کا حکم فرمایا ہے، تفریق واختلاف سے منع فرمایا ہے اور حکم دیا ہے کہ ہم ایک ہی جماعت ہو کر دہیں متفرق گروہوں میں نہ بٹ جائیں۔

چنانچةرآن مجيد ميں ارشادالهي ہے:

وَإِنْ طَأَيْفَتْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوْ ابَيْنَهُمَا جَفَانُ مبَغَثُ إِحْدَاهُمَا عَلَى

<sup>(</sup>۱) سنن ابن ماجه في المقدمه باب ٢- تر مذي كتاب العلم باب ١٠ - مندامام احمد ج ٢٠ ص ٢١١١-

و النال النبيت المستعمل المستع

الأُخْرَى فَقَاتِلُواالَّتِى تَبْغِي حَتَّى تَفِيْحَ اللَّهِ اللَّهِ عَفَانُ فَآءَ ثَ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَلْلِوَ أَقْسِطُوا طِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُقْسِطِينَ ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الْحُوا اللَّهَ عَلَمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُوا بَيْنَ اللَّهُ وَمِنُونَ إِنْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوااللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْجَهُونَ ﴿ ()

اوراگراہل ایمان کے دوگروہ آپس میں لڑپڑیں توان کے درمیان سکے کرادواوراگر
زیادتی کرے ایک گروہ دوسرے پرتو پھرسب (مل کر) لڑواس سے جوزیادتی کرتا ہے
یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے اللہ کے حکم کی طرف پس اگرلوٹ آئے توصلے کرادوان کے
درمیان عدل وانصاف سے اور انصاف کرو بے شک اللہ تعالیٰ حجت کرتا ہے انصاف کرنے
والوں سے ۔ بیشک اہل ایمان بھائی بھائی ہیں ۔ پس سلح کرادوا پنے دو بھائیوں کے درمیان
اور ڈرتے رہا کرواللہ سے تا کہ تم پررجم فرما یا جائے۔

پس اللدرب العالمين جل مجدهٔ نے مونين کوآپس ميں بھائی بھائی بناديا ہے اور (باہمی) قال و بغاوت کے باوجودان کے درميان عدل وانصاف کے ساتھ سلح واصلاح کا حکم فرمايا ہے۔ نبی کريم صلی اللہ تعالیٰ عليہ وآلہ وسلم نے ارشا دفرمايا:

مَثَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي تَوَادِّهِمْ وَ تَرَاحُهِهِمْ وَ تَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَيِ الْجَسَيِ الْعَلَمُ الْجَسَيِ الْحُسَيِ الْحُسَيْ الْحَسَيْنِ الْحَسَيْدِ السَّاحِينَ الْحَسَيْدِ السَّعَامِ اللَّهُ الْحَسَيْدِ اللَّهُ الْحَسَيْدِ الْحَسَيْدِ الْحَسَيْدِ الْحَسَيْدِ اللَّهِ الْحَسَيْدِ اللَّهِ الْحَسَيْدِ الْحَسَيْدِ الْحَسَيْدِ اللَّهُ الْحَسَيْدِ اللَّهِ الْحَسَيْدِ اللَّهِ الْحَسْدِ اللَّهِ الْحَسْدِ الْحَسْدُ الْحَسْدِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْحَسْدِ الْحَسْدِ الْحَسْدِ الْحَسْدِ الْعَلْمُ الْعَلْ

ایک دوسرے سے محبت کرنے ، ایک دوسرے پُررتم کرنے اورایک دوسرے سے صلہ رحمی کرنے میں مسلمانوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک جسم ہو، جب اس کا کوئی عضو بیمار پڑ

(۱) سور ق الحجرات آیت نمبر ۹،۰۱

(۲) صحیح بخاری کتاب الا دب باب۲۲ صحیح مسلم کتاب البرحدیث ۲۷،۷۲ مند امام اجمد بن ۲۷،۷۲ مند امام اجمد بن ۳۵،۷۲ مند امام اجمد بن ۳۵ مسلم کی طرف کی ہے اور بتایا ہے کہ مسلم نے حضرت نعمان بن بشیر رفیق سے روایت کیا ہے۔ نیز امام سیوطی نے اس حدیث کے جونے کی طرف اشارہ کیا ہے۔

جائے توساراجسم بخارمیں مبتلا ہوجا تااور بیدارر ہتاہے۔

نیزارشادِ نبوی ہے:

ٱلْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا-

وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ-(١)

کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لئے عمارت (دیوار) کی مانندہے جس کی ہر اینٹ دوسری اینٹ کوسہارا دیتی ہے۔ پھر آپ علیہ الصلو ۃ والسلام نے اپنی مبارک انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل فر مایا۔

ثابت ہوا کہ کتاب وسنت ہی اسلام کی اساس ،اصل اور بنیاد ہے اور یہی امت مسلمہ کا مرکز اتحاد و وحدت ہے۔

لہذا تمام مونین اور جملہ اہل اسلام پر واجب ہے کہ وہ کتاب وسنت کے ساتھ تمسک رکھیں اور باھم مل کراللہ کی ری کومضبوطی سے تھام لیس۔

<sup>(</sup>۱) سیح بخاری کتاب الصلوة باب ۸۸۰ کتاب الادب باب ۳۳، وفی المظالم باب ۵ سیح مسلم کتاب الرب حدیث ۲۵ سیم مسلم کتاب الرب حدیث ۲۵ سیم ۱۵ سیم کار ف این کی طرف اشاره دیا ہے۔

تر فری اور نسائی کی طرف اس کی نسبت کرنے کے بعداس کے جمع ہونے کی طرف اشاره دیا ہے۔

# اہل بیت اوران کے خصائص

من هُمد آهل البيت؟ البي بيت بين كون؟
اس ميں شكن بين كماللد تبارك وتعالى نے سابقين اولين (سب سے سبقت لے جانے والوں) اور عمد كى اور خوبی كے ساتھان كى اتباع وييروى كرنيوالوں، خلفاء رسول عليه السلام اور اہل بيت رسول صلى الله عليه وآله وسلم كى عزت و حرمت اور تعظيم واحتر ام كوواجب قرارديا ہے۔

الله سجانه وتعالى نے ارشا دفر مايا:

يَأْيُهَا التَّبِيُّ قُل لِآزُوَاجِك إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدُنَ الْحَيْوةَ النُّنْيَا وَ زِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أَمُتِهُا لَتَبَيَّهَا فَتَعَالَيْنَ أُمُتِّهُ قُلْ النَّابَةِ وَ رَسُولَهُ وَالنَّارَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَالنَّارَ اللَّهُ وَاللَّامِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّامِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ ا

اے نبی مکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) آپ فر مادیجئے اپنی بیبیوں کو کہ اگرتم دنیوی زندگی اوراس کی آرائش (وآسائش) کی خواہاں ہوتو آؤشھیں مال ومتاع دے دول اور پھر تہمیں رخصت کردوں بڑی خوبصورتی کے ساتھ اوراگرتم چاہتی ہواللہ کو اور اس کے رسول کو اور دارِ آخرت کوتو بے شک اللہ تعالیٰ نے تیار کررکھا ہے ان کیلئے جوتم میں سے نیکو کا رہیں اج عظیم ۔ (۲)

(۱) سورة الاحزاب آيت نمبر ۲۹،۲۸\_

(۲) چنانچ حضور نبی کریم رؤف رحیم صلی الله تعالی علیه وآله وسلم نے حکم الٰہی کے مطابق از واج مطہرات کواختیار دیا توانہوں نے الله جل مجدۂ اوراس کے رسول صلی الله تعالیٰ علیه وآله وسلم اور دار آخرت کو اختیار دیسند فرمالیا۔لہذااز واج مطہرات امہات الموشین کیلئے الله تعالیٰ کے ہاں اجرعظیم ہے۔ (مترجم) امام احمد بن حنبل اورامام ترمذی وغیر ہمانے حضرت ام المونین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کیا ہے کہ جب (اسی سیاق وسباق کے درمیان) میآیت آیة تطهیس النّم کائیرِینُ اللّه مُلِینُ هُوہِ عَنْ کُمُ الرِّجُسَ اَهْلَ الْبَیْتِ وَیُطَهِّرَ کُمُ تَطْهِیُرًا ﷺ (۱)

اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اے نبی علیہ السلام کے گھروالو! تم سے ہر نا پاکی دور فرماد نے اور تمہیں پاک کر کے خوب تقرا کردے۔

نازل ہوئی تو نبی کریم صلی الله تعالی علیه وآله وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ ،سیده فاطمه الزہراء،سیدناامام حسن مجتبیٰ اور سیدناامام حسین (شہید کر بلا) رضی الله تعالی عنهم پراپن چادرمبارک ڈالی اور فرمایا:

اَللَّهُ مَّدَهُوُّلَاءَاهُلُ بَيْتِي فَاذُهِبَ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرُهُمُ تَطْهِيْرًا-(٢)
اے الله! بیریرے اہل بیت ہیں ان سے رجس (ہرنا پاک) کو دور فر مادے اور ان
کو خوب پاک فر مادے۔

آپ صلی الله تعالی علیه وآله وسلم کی سنت مطهره اور طریقه مبارکه ہے که آپ کتاب الله کی تفسیر ووضاحت فرماتے اوراس کی تعبیر ومراد کی طرف رہنمائی فرماتے اوراس کا واضح بیان فرماتے ہیں۔ پس جب آپ صلی الله تعالی علیه وآله وسلم نے فرمایا: ''هو لاء اهل بیتی ''کہ بیر میرے اہل بیت ہیں ، اسکے باوجود کہ سیاتی قرآن دلالت کر رہا ہے کہ خطاب تو آپ علیه الصلو قروالسلام کی از واج مطہرات سے ہے۔ تومعلوم ہوا کہ دلالتِ قرآن کے پیشِ نظر از واج مطہرات سے ہے۔ تومعلوم ہوا کہ دلالتِ قرآن کے پیشِ نظر از واج مطہرات رضی الله عنهن اگر چے اہل بیت میں داخل وشامل ہیں، تاهم یہ مقدس ہستیاں از واج مطہرات رضی الله عنهن اگر چے اہل بیت میں داخل وشامل ہیں، تاهم یہ مقدس ہستیاں

<sup>(</sup>۱) سورة الاحزاب آيت نمبر ٣٣

<sup>(</sup>۲) ترزی کتاب المناقب باب ۲۰، مندالم احمد ج اص ۱۳۳۱ جسم ۲۸۵،۲۵۹، ۲۸۵،۲۵۹ علی ۲۸۵،۲۵۹، ۲۵۳ مندالم احمد ج اص ۱۳۳۱ جسم ۲۸۵،۲۵۹، ۲۵۸ مندالم احمد ج اص ۱۳۳۱ می ۲۸۵،۲۵۹، ۲۸۵،۲۵۹ مندالم احمد ج اص ۱۳۳۱ می ۲۸۵،۲۵۹ می ۲۸۵،۲۵۹ مندالم احمد ج اص ۱۳۳۱ می ۲۸۵،۲۵۹ مندالم احمد ج اص ۱۳۳۱ می ۲۸۵،۲۵۹ مندالم احمد ج اص ۱۳۳۱ می ۲۸۵،۲۵۹ می ۲۸۵،۲۹۹ می ۲۸۵،۲۹۹ می ۲۸۵،۲۹۹ می ۲۸۵،۲۹۹ می ۲۸۵،۲۹۹ می ۲۸۵،۲۹۹ می ۲۸۵ می ۲۸ می ۲

(حضرت علی المرتضی ،سیدہ فاطمہ الزہراء، شہزادگان رسول سیدنا امام حسن مجتبیٰ وسیدنا امام حسین شہید کر بلارضی الله عنهم اجمعین ) اہل بیت ہونے کے زیادہ حق دار ہیں کیونکہ نسبی وخونی رشتہ، نکاحی وسسرالی رشتہ سے زیادہ قوی اور مضبوط ہوتا ہے۔

اور اہل عرب کی عادت ہے کہ وہ اس طرح کا کلام اختصاص بالکمال (کمال کے ساتھ خاص ساتھ خاص کرنے) کیلئے بولا کرتے ہیں، اختصاص باصل الحکم (اصل حکم کے ساتھ خاص کرنے کے لئے) اس طرح کا کلام استعال نہیں کرتے۔

جبیا کہارشادنبوی ہے، فرمایا:

لَيْسَ الْمِسْكِيْنُ بِالطَّوَافِ الَّذِي تَرُدُّهُ اللَّقْبَةُ وَاللَّقْبَتَانِ ، وَالتَّهُرَةُ وَالتَّهُرَتَانِ وَ إِنَّمَا الْمِسْكِيْنُ الَّذِي لَا يَجِدُ غِنَى يُغْنِيْهِ ، وَ لَا يُتَفَطَّنُ لَهُ فَيَتَصَلَّقُ عَلَيْهِ ، وَلَا يَسْأَلُ النَّاسَ إِلْحَافًا - (١)

مسکین وہ نہیں جو (لوگوں میں) گھومتار ہتا ہے اور ایک یا دو لقے یا ایک دو کھجوریں لے کر چلا جاتا ہے۔ (دراصل) مسکین وہ ہے جس کے پاس اتنا مال نہ ہموجوا سے اس کی ضروریات سے مستغنی (بے نیاز) کردے اور نہ ہی اس کے آثار سے مسکینی (فقر) کا پیتہ چلے کہ اس پرصدقہ کیا جائے اور نہ ہی وہ لوگوں سے گڑ گڑ اکر سوال کرتا ہو۔

اس فرمان کے ساتھ ظاہر فرمایا کہ کمال مسکنت (مسکینی و فقیری کا کمال) ہیہ ہے کہ ضرور یات سے فارغ البال کرنے والا مال بھی پاس نہ ہو گرآ ثار سے بھی ظاہر نہ ہوا ورلوگوں سے ضرور یات سے فاری تاب التفیر سورة رقم ۲، کتاب الزکوة باب ۵۳، ۵۳ سنن ابی داؤ دکتاب الزکوة باب ۲۳، مؤطا امام مالک کتاب صفة النبی حدیث ک، سنن نسائی کتاب الزکوة باب ۲، مؤطا امام مالک کتاب صفة النبی حدیث ک، مندامام احد جام ۲۹، ۲۹ سے گی اور اس کی اور اس کی طرف نسبت کی اور اس کی صفحت کی طرف ابتارہ کیا۔

سوال بھی نہ ہولہذا بیفر مان کمالِ مسکنت کے ساتھ خاص ہے بخلاف لوگول میں گھو منے اور چکر لگانے کے کیونکہ اس میں کمال مسکنت نہیں ہوتا۔اس لئے کہ بھی تو اُسے (لوگوں میں گھو منے اور چکر لگانے والے کو)ایک دو لقمے یا ایک دو کھجوریں تو وہ بھی دے دیتا ہے جوخود بھی فقیر و سکیین اور حاجت مند ہوتا ہے۔

یونہی کہاجا تا ہے کہ ہذا ہؤ الْعَالِمُ ہذا ہؤ الْعَدُوُ وَ ہذَا هُوَ الْمُسْلِمُ کہ بہی عالم ہے اور یہی دشمن ہے اور یہی دشمن ہے اور یہی مسلمان ہے۔اس طرح کا کلام ان کے لئے ہوتا ہے جن میں بیصفات کامل طور پر پائی جاتی ہیں اگر چد دوسر بوگ بھی ان صفات میں شریک ہوں گران میں بیصفات کم درجہ میں پائی جاتی ہوں ۔خلاصہ بیر کہ جب آیت تطهیر (انمایر بداللہ الح ) نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ ،سیدہ کا نئات خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہراء ، سیدناامام حسین شہیر کر بلاسلام اللہ تعالیٰ علیم اجمعین کو بلایا اور اُن پر این چادر مبارک وُال کرفرہ یا:

اَللَّهُمَّ هُؤُلاءِ أَهُلُ بَيْتِي -اكالله! يهاي مير عالل بيت-

چونکہ بیان اور اُسلوبِ کلام، اختصاص بالکمال کے لئے استعمال کیا جاتا ہے، لہذا معنی بیرین گئے کے کال وجہ الکمال اھل ہیت ہونا آھی نفوس قدسیہ پرصادق آتا ہے۔

(۱) سورة التوبين فرمانِ خداوندي ب:

مرادمسجد قباء ہو۔

وَالَّذِيْنَ الْآخَذُنُوْ امَسْجِدً خِرَارًا وَّ كُفُرًا وَ تَفْرِيْقًام بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَإِرْصَادًا لِّبَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُط وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ اَرَدُنَا إِلَّا الْحُسْنَى طوَ اللهُ يَشْهَلُ النَّهُمُ لَكُذِبُوْنَ ﷺ

[التوبه ٤٠١: ٩]

اور وہ لوگ جنھوں نے اہل ایمان کونقصان پہنچا نے ، کفر کرنے اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالنے اور اللہ اور وہ لوگ جنھوں نے اہل ایمان کونقصان پہنچا نے ، کفر کرنے والے کے لئے کمین گاہ قائم کرنے کی خاطر مسجد بنائی اور وہ ضرور تشمیں کھا کر کہیں گے کہ مسجد کی تغییر سے ہمارا مقصد بھلائی کے سوا کچھ بیں ہے اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ صاف جھوٹے ہیں۔ مدینہ طبیبہ کے ایک مشہور قبیلے خزرج کا ایک آ دمی ابوعا مرتھا حضور سرکار دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ طبیبہ تشریف لانے سے پہلے اس نے عیسائی مذہب قبول کر لیا اور نھرانی بن کر راہبانہ زندگی اختیار کر لی تھی ۔ لوگ اس کے بڑے معتقد ہوگے اور بڑی تعظیم کرنے لگے۔

حضورا قدر سلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدوم میسنت لزوم سے مدینہ طیبہ بیں ایمان وعرفان کا آناب چیکا، توابوعام میدد کیچرکر چراغ پا ہوگیا اور کا فروں کے ساتھ جاملا۔ اور غزوہ حنین تک سب جنگوں بیں گفر کے ساتھ دہا اور ان کا سرغنہ بنار ہا۔ حنین کے بعد جب ابوعام نے محسوں کرلیا کہ اب عرب کی کوئی طاقت اسلام کو کیلنے بیں کامیاب نہیں ہوسکتی تو بھاگ کرملک شام قیصر کے پاس چلا گیا۔ شام سے اس نے منافقین مدینہ کولکھا کہ وہ ایک مکان (عمارت) معجد کے نام سے تعمیر کریں جہاں وہ نماز کے بہانے جمع ہوکر تنہائی بیں اسلام کے خلاف آزادی سے ہوشتم کی سازشیں کرسکیں۔ تا کہ اس طرح مسلمانوں کی جماعت میں انتشار پیدا ہو۔

چنانچے قباء کی بستی میں معبد قباء کے قریب ہی انہوں نے ایک معبد بنائی۔اس معبد کی تغییر کا مقصد رضائے خداوندی نہیں بلکہ اس کا مقصد توصرف میں تھا کہ مسلمانوں کو نقصان پہچایا جائے اس میں بیٹے کر کفر کو فروغ وینے کی تجویزیس سوچی جا میں اور مسلمانوں کی جعیت کو منتشر کیا جائے۔ نیز اس کی ایک ناپاک غرض میکھی کہ جب اللہ تعالی اور اس کے رسول کا دشمن ابوعام آئے تو اسے اپنی قیام گاہ کے طور پر استعمال کرے۔

چنانچیاس عمارت کومبحد کا نام دینے کے بعد وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہوکرا پنی نیک نیتی کا یقین دلانے کے لئے کہنے لگے: یارسول اللہ! قبا کی بستی میں ایک ہی مسجد تھی رات کے اندھیرے اور برسات کے موسم میں بوڑھوں، بیاروں اور کمزوروں کو وہاں جانے میں بڑی دفت ہوتی

#### چنانچ فرمان الهي ہے:

لَا تَقُمُ فِيْهِ آبَكًا طِلَمَسْجِكُ أُسِّسَ عَلَى التَّقُوى مِنْ أَوَّلِ يَوْمِ أَحَقُّ أَنْ تَقُوْمَ فِيْهِط فِيُهِ رِجَالٌ يُّحِبُّونَ آنُ يَّتَطَهَّرُوا طوَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ ﴿ (١)

آپ نہ کھڑے ہوں اس میں (لیعنی مسجد ضرار میں ) بھی البتہ وہ مسجد جس کی بنیا دتقویٰ پرر کھی گئی ہے پہلے دن ہے،وہ زیادہ مستحق ہے کہ آپ کھڑے ہوں اس میں ،اس میں ایسے لوگ ہیں جو پیند کرتے ہیں صاف تھرارہے کواوراللہ تعالیٰ محبت کرتاہے یاک صاف لوگوں ہے۔ اورتواترے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اہل قباء سے فرمایا:

تقی اس لئے ہم نے ایک مسجد بنائی ہے۔آپ (علیہ السلام) ایک مرتبداس میں نماز ادافر مادیں تا کہ وہ بابرکت ہو ہوجائے۔ان کا مقصد میتھا کہ حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کود مکھ کرسادہ لوح مسلمان بھی ان کے پاس آیا کریں گے اور وہ انھیں منافقانہ چالوں اور مکر وفریب سے اپنے جال میں پھنسالیں گے۔

الی عمارت کوظاہر داری کی وجہ سے گوسجد کہا جائے حقیقت میں توبیوہ ناپاک اور منحوس مکان ہےجس کی اینٹ سے اینٹ بجادین چاہیتا کہ اس کا نشان تک باقی ندرہے۔

چنانچہ الله سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کواس میں جانے سے منع فرمادیا اور اس کا نام مسجد

وَ لَا تَقُمُ فِيُهِ آبَدًا \_

سورۃ التوبہ کی مندرجہ بالا آیات نازل ہوئیں توحضور سر کار دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چند مسلمانوں کو چکم دے کر بھیجا کہ اس مسجد کو جا کر بیوند خاک کردیں اور اسے آگ لگادیں۔ چنانچیفر مانِ نبوی کی تعمیل كرتے ہوئے اسے گراد يا گيااورآ گ لگا كرجلاد يا گيا۔

آج بھی اگر کسی عمارت کومجد کا نام دیا گیا ہو مگراس کے مقاصدو ہی ہوں جومنافقین کی اس عمارت '' مسجد ضرار'' کے تحقاقو وہ'' مسجد ضرار'' کے تھم میں ہی ہوگی۔

(۱) سورة التوبيآيت نمبر ۱۰۸

مَا لَهُ نَا الطُّهُوُرُ الَّذِي أَثَنَى اللهُ عَلَيْكُمْ بِهِ ؛ فَقَالُو الْإِنَّنَا نَسْتَنْجِيْ بِالْهَاءُ ()
وہ نظافت وطهارت اور پاکیزگی کیا ہے؟ جس کی بنیاد پر اللہ تبارک وتعالی نے تمہاری
مدح وتعریف بیان فرمائی ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا: اس لئے کہ ہم قضائے حاجت کے بعد پانی
سے استخباء کرتے ہیں۔

لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مبجد (مبجد نبوی شریف) مبجد قباء کی نسبت اس بات کی زیادہ تن دارہے کہ اس کی بنیادتفویٰ پررکھی گئی ہو۔ اگر چان دونوں مبجدوں (مبجد نبوی شریف اور مسجد قباء میں سے ہرایک) کی بنیادتفویٰ پررکھی گئی ہے لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مسجد (مبجد نبوی شریف) اس بات کی زیادہ تن دارہے کہ مسجد قباء کی نسبت اس کی بنیادتفویٰ پر ہو۔ اور مبجد ضرار کے بجائے آپ کی مسجد بی اس بات کی تن دارہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ ہر ہفتہ کے دن آپ ملی سوار ہوکر اور بھی پیدل چل کر قباء شریف تشریف لے جاتے ۔ ایس جمعہ کے دن آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی اور جمعی نبوی شریف ایس کھڑے ہوتے اور خطبہ جمعہ ارشاد فرماتے ۔ پھر ہفتہ کے دن آپ مسجد (مسجد (مسجد قباء شریف میں تشریف کے جاتے ۔ ایس جمعہ کے دن آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی مسجد (مسجد قباء شریف میں تشریف میں تشریف کے جاتے اور وہاں کھڑے ہوتے اور قیام فرماتے ۔ پھر ہفتہ کے دن آپ مسجد قباء شریف میں تشریف کے جاتے اور وہاں کھڑے ہوتے اور قیام فرماتے ۔ ورقیام فرماتے ۔ ورقیام فرماتے ۔ ورقیام فرماتے ۔ ورقیام فرماتے اور وہاں کھڑے ہوتے اور قیام فرماتے ۔ ورقیام فرماتے ۔ ایس جمود کے دن آپ مسجد قباء شریف میں تشریف میں تشریف کے جاتے اور وہاں کھڑے ہوتے اور قیام فرماتے ۔ ورقیام فرماتے ۔ ورقیام فرماتے ۔ ورقیام فرماتے اور وہاں کھڑے ہوتے اور قیام فرماتے ۔ ورقیام فرماتے اور وہاں کھڑے ہوتے اور قیام فرماتے ۔ ورقیام فرم

اوران دونوں مجدول میں سے ہرایک متجد میں آپ علیہ الصلوٰ قر والسلام کا قیام اسی مسجد میں قیام ہے مسجد میں آپ علیہ الصلوٰ قر والسلام کا قیام اسی مسجد میں قیام ہے جس کی بنیا دتقویٰ پررکھی گئی ہے۔الغرض قر آن مجید میں سیاق کلام اگر چہاں بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ مسجد ''ائیسس علی الشّقہٰ کی مین اَوَّلِ یَوْمِد ''جس کی بنیا دیہلے دن سے تقوی پر کھی گئی ہے، وہ مسجد قباء ہے مگر سرکار دوعالم صلی اللّہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان ذیشان کے مطابق مندامام احمد ج سوس ۲۲ ہم، ج ۲ ص ۲ سنن ابن ماجہ کتاب الطہارة باب ۲۸۔

(۲) صحیح بخاری بفضل الصلوٰة فی مسجد مکه باب ۲۰۳-کتاب الاعتصام باب ۲۱،۳ یخ مسلم کتاب المج حدیث نمبر ۵۲۱،۵۱۹،۵۱۹، مسنن الی داؤ د کتاب المناسک باب ۹۵ بسنن نسائی کتاب المساجد باب ۹-مؤطالهام ما لک کتاب السفر حدیث ۲۱،۵۱،۵۸،۱۰۱،۸۰،۱۰۱،۸۰،۵۸،۵۷،۳۰ آپ کی مسجد (مسجد نبوی شریف) اس بات کی زیادہ حق دار ہے کہ اس کی بنیاداول دن سے تقوی پررکھی گئے ہے۔ ای طرح اگر چہآیت تطهیر کے سیاق وسباق میں از واج مطہرات رضی اللہ تعالی عنهن اجمعین کا ذکر ہے۔ تاہم سرکار دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات عالیہ کے مطابق بی نفوس قد سید، حضرت سیدنا علی المرتضی ، سیدہ کا کنات سیدہ فاطمہ الزهراء ، حضرت سیدنا امام حسین شہید کر بلاعلیہم السلام اهل بیت ہونے کے زیادہ حق دار ہیں۔ (کیونکہ نبی اور خونی رشتہ، نکا می وسسرالی رشتہ سے زیادہ قوی اور مضبوط ہوتا ہے)

#### ماصل كلام:

جب الله سبحانہ وتعالیٰ نے نبی کریم صلی الله تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھروالوں (اہل بیت اطہار) سے رجس کو دور فرمادینے اور انھیں خوب پاک فرمادینے کا ارادہ ظاہر فرمایا تو نبی کریم صلی الله تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل بیت میں سے سب سے زیادہ قرب رکھنے والوں (قریبیوں) الله تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل بیت میں سے سب سے زیادہ قراب رکھنے والوں (قریبیوں) اور الن میں سے سب سے زیادہ اور کمال اختصاص رکھنے والے (اہل بیت) کو بلایا اور ان کے لئے دعافر مائی ۔ اور وہ (درج ذیل مقدس و پاکیزہ ہستیاں ہیں) حضرت علی المرتضیٰ ، حضرت سیدہ فاطمة الزہراء اور جنتی جوانوں کے دونوں سروار سیرنا امام حسین شہیدِ کربلارضی الله تعالیٰ عنہم اجمعین ۔

چنانچداللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے لئے دونوں شرف جمع فرمادیئے کہ اپنے ارادے اور اپنی مرضی سے ان کے لئے تعلیم کی اور عاسے کمال و اپنی مرضی سے ان کے لئے تطہیر کا فیصلہ فرمایا ۔ اور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی دعا سے کمال و اختصاص بخشا۔ اس سے جمیں رہنمائی ملی کہ اہل بیت سے رجس کا دور فرمانا اور انھیں خوب پاک فرماد ینااللہ تبارک وتعالیٰ کی بہت بڑی اور عظیم نعمت ہے۔

کہ اللہ تبارک وتعالیٰ نے اپنی رحمت واسعہ وفضل عمیم سے ان پر اس نعمت کی پھیل فر مائی۔اس کے حصول میں محض ان کی ہمت وقوت کو دخل نہ تھا یعنی اذہاب رجس اور تطهیران کے لئے ایک عظیم نعمت ہے اور رحمت وفضل المہی کا نتیجہ ہے ان کے اپنے عمل کا نتیجہ نہیں وہ اسے حض اپنی محت وقوت سے حاصل نہیں کر سکتے تھے اس لئے سر کار دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے مستغنی نہیں ہو سکتے تھے ۔ اور چونکہ یہ تطہیر ان اہل بیت کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی کی عظیم نعمت ہے جس میں اُن کے اپنے عمل اور جمت وقوت کو وخل نہیں بایں طور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وعا سے اُحسین کمال واختصاص عطافر ما یا اور ان پر اپنی اس عظیم نعمت کی تحمیل فر مائی۔

نیزنقل صحیح ہے یہ جس شاہت ہے کہ جب بیآیات (صفحہ ۱۳۹ پرآیات ورج ہیں، سورة الاحزاب آیت نمبر ۲۹،۲۸) نازل ہو نمیں تو نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام نے ان آیات کواپنی از واحِی مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہ ن اجمعین کے سامنے پڑھا۔ اور حکم الہی کے مطابق انہیں اختیار دیا۔ کیس انھوں نے اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کو اختیار و پسند فرمالیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اپنے نکاح میں برقر اررکھا اور اپنے وصال فرمانے تک طلاق نہیں دی۔ السلوۃ والسلام نے انہیں اپنے نکاح میں برقر اررکھا اور اپنے وصال فرمانے تک طلاق نہیں دی۔

اوراگرازواجِ مطہرات دنیاوی زندگی اوراس کی زیب وزینت اورآ رائش وآسائش کو پندکرتیں تو آپ علیہ الصلاق والسلام اللہ کے تعلم کے مطابق انہیں مال ومناع وے کر رخصت فرمادیتے ۔ کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حدود اللہ کے سب سے زیادہ جانے والے اور سب سے بڑھ کرخشیت الہی رکھنے والے ہیں ۔ چونکہ بیآیات (سورۃ الاحزاب کی مذکورہ بالا آیات منبر ۲۹،۲۸ نیز آیت نمبر ۴ ساس ) اجروثواب اور گناہ وعذاب کے دوگنا ہونے پر دلالت کرتی بیس بایں وجہ حضرت امام علی بن الحسین زین العابدین وقرۃ عین الاسلام (عبادت گذاروں کی زینت اور تمام اہل اسلام کی آئھوں کی ٹھنڈک) کا بیفرمان ہم تک پہنچا، کہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے میں امیدرکھتا ہوں کہ اللہ تبارک وتعالیٰ ہمارے من (نیکی کرنے والے) کو دوگنا اجرعطا فرمایا ہے گا اورڈرتا ہوں اس بات سے کہ برائی کرنے والے پردوگنا ہو چھوگناہ ڈالےگا۔

عَنْ زَيْدِبْنِ اَرْقَمَ انَّهْ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بِغَدِيْدٍ يُدُعْى \*خُمَّ" بَيْنَ مَكَّة وَالْهَدِيْنَةِ فَقَالَ: وَ اَهْلُ بَيْتِيْ ، اُذَكِّرِ كُمُ اللهَ فِي اَهْلِ بَيْتِيْ، اُذَكِّرِكُمُ اللهَ فِي اَهُلِ بَيْتِيْ قِيْلَ لِزَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ وَ مَنْ اَهُلُ بَيْتِهِ وَ قَالَ : الَّذِيْنَ حُرِمُوُا الصَّدَقَه : اَلُ عَلِيِّ وَ اَلُ جَعْفَرٍ وَ اَلُ عَقِيْلٍ وَ الْ عَبَّاسِ، قِيْلَ لِزَيْدٍ : أَكُلُّ هُوُلَاءا هُلُ بَيْتِه ، قَالَ: نَعَمْر - (١)

مصیح مسلم میں حضرت زید بن ارقم رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ رسول کر بیم صلی الله تعالیٰ علیه وآله وسلم نے ہمیں مکہ مکر مه اور مدینه منورہ کے درمیان''غدیرخم'' کے مُقام پرخطبه ارشاد فرمایا۔ پس آپ علیه الصلوٰ قوالسلام نے ارشاد فرمایا:

اورمیرے اہلِ بیت، میں شہبیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ کی یا دولا تا ہوں میں شہبیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ کی یا دلا تا ہوں ۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے کہا۔ آپ علیہ الصلوة زید: آپ کے اہل بیت کون ہیں؟ تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا۔ آپ علیہ الصلوة والسلام کے اہلِ بیت وہ ہیں جن پر صدقہ حرام کیا گیا ہے اور وہ آل علی ، آلِ جعفر ، آل عقیل اور آل عباس ہیں۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ سے بوچھا گیا کہ کیا بیسب آپ علیہ الصلوة والسلام کے اہلِ بیت ہیں؟ توفر مایا: ہاں۔

صیح طرق واسناد کے ساتھ نبی کریم صلی الله تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ جب الله تبارک وتعالیٰ نے آپ پر بیرآیت نازل فرمائی:

اِنَّ اللهَ وَمَلَئِكَتَهُ يُصَلِّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ طَيَّا أَلْنِيْنَ امَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيُهَا اللَّهِ عَلَيْهُ وَالسَّلِمُوْا تَسْلِيُهَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيهُا اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيهًا اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيهُا اللهِ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

بیشک اللہ تعالیٰ اوراس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس نبی مکرم پر۔اے ایمان والو! تم بھی آپ پر درود بھیجا کر واور (بڑے ادب و محبت سے ) سلام عرض کیا کرو۔

- (۱) صحیح مسلم داری فضائل القرآن باب اء مندامام احدج ۲ ص ۱۱۳، ج ۲ ص ۱۲۳، تر مذی، نسائی، حاکم فی المتدرک، اور حدیث صحیح ہے۔
  - (۲) سورة الاحزاب آيت نمبر ۵۲

توصحابه كرام رضوان الله تعالى عليهم اجمعين في عرض كيا: يا رسول الله! (صلى الله تعالى علیک وآلک وسلم) ہم آپ پر درووشریف کے پڑھاکریں؟ آپ علیہ الصلوة والسلام نے فرمایا: يول كها كرو: اللُّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلَى آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْلٌ هَجِيْلً.

ا ب الله درود نازل فرما جهارے آقا حضرت محمصلی الله علیه وآله وسلم اور آپ کی آل پر جس طرح تونے درود نازل فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اورآپ کی آل پر بے شک توہی تعریف کیا گیابزرگی والاہے۔

#### اورایک حدیث میں الفاظ یوں آئے ہیں:

حاصل کلام: \_ پورى بحث كاخلاصريد بے كما كر حياهل بيت كے كى طبقات اوراقسام بيں (۱) امهات المؤمنين، از واج مطهرات رضي الله تعالى عنهم اجمعين بهي اهل بيت مين داخل و شامل ہیں اور انھیں اھل بیت سب یا اھل بیت مسکن کہا جاتا ہے۔وہ رشتے جو نکاح کے سبب گھر میں آبا دہوتے اور اهل بیت میں شامل ہوتے ہیں یعنی بیویاں۔

اور بنوہاشم (آل علی،آل جعفر،آل عقیل اورآل عباس) جن پرصد قدحرام کیا گیاہے،وہ اهل بيت نسب بين، يعنى جوباب داداكى وجه سے رشتہ دار ہوتے اور نسب مين آتے ہيں۔ مثلاً جيا چھو پھى وغير ہ نیز وہ خدام جنھیں متاز انہ از وم تعلق ہوتا ہے اس بنا پر کہددیا جاتا ہے کہ یہ ہمارے گھر کا ہی آدی ہے، اهل بیت خدمت کہلاتے ہیں جیسا کہ حدیث شریف میں حضرت سلمان فاری رضی الله تعالیٰ کی نسبت وارد ہے کہ سلمان منااهل بیت لیعنی سلمان ہم سے یعنی اهل بیت سے ہے۔ (٣) اور بيٹے، بيٹياں اورآ كے اُن كى اولاد، جو گھر ميں پيدا ہوتے ہيں اور جن سے نسل چلتی ہے، انھیں اهل بیت ولا دت کہتے ہیں۔ تاهم آیت تطمیر میں الفاظ اهل بیت سے مراد بحسب کثر ت روایات اور انداز واُسلوبِ کلام آل کساء لیعنی حضور مولائے کا ئنات سیّد ناعلی المرتضٰی ،سیّدہ کا ئنات خاتون جنت سيّده فاطمه الزهراء، سيّدناامام حسن مجتبى اورسيّد ناامام حسين شهيد كربلاعليهم السلام ہيں۔

(فنال ال بَيت )

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى هُحَمَّىاٍ وَّازْ وَاجِهِ وَ ذُرِّيَّةِ ہِ۔ (۱) اے اللہ! درود بھیج ہمارے آقا حضرت محمصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پراور آپ کی از داج اوراولا دپر۔

# اہل بیت اطہار کے لئے کیاروا ہے اور کیانہیں؟

' حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ کے بیٹے حضرت سیرنا امام حسن رضی اللہ عنہ نے جب صدقہ کی تھجوروں میں سے ایک تھجورا پنے منہ مبارک میں ڈال لی تو حضور علیہ الصلوٰ قر والسلام نے ان سے فر مایا:

کُخُ کُخُ اَمَا عَلِیْتَ اِلنَّاالُ بَیْتٍ لَا تَحِلُّ لَنَاالصَّدَ قَدُّ۔ (۲) اخْ ،اخْ ،تھو،تھو( تا کہ وہ اسے تھوک دیں) کیاتم نہیں جانتے کہ ہم اہل بیت کے لئے صدقہ حلال نہیں ہے۔

نيزفرمايا:وَقَالَ:إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِمُحَيَّدٍ وَلَا لِآلِ هُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ لَّه \_(٣)

- (۱) صحیح بخاری بقیر سورة رقم ۳۳، کتاب الانبیاء باب ۱۰ کتاب الدعوات باب ۱۳، ۱۳ صحیح مسلم کتاب الصلوة حدیث ۲۹، ۲۹، ۲۹، ۲۹، ۲۹، ۲۰ مند وره رقم ۱۳۳ الوتر باب ۲، سنن ابی داؤ د کتاب الصلوة باب ۱۷۹، سنن نسائی کتاب السهوباب ۲۹، ۵، ۵، ۵، ۵، مند داری کتاب الصلوة باب ۸۵، موطاامام ما لک کتاب السفر حدیث رقم ۲۷، ۲۷ مند امام احد ۱۵ ص ۱۲۲، ۳ ص ۲۵ م
- (۲) صحیح بخاری کتاب الز کو ة باب ۲۰ کتاب الجهاد باب ۱۸۸، مند داری کتاب الز کو ة باب ۱۹، مند احمد ج ۲ ص ۹۰ ۳ ، ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ م سیوطی اسے جامع صغیر حدیث رقم ۲۲۲۷ میں لائے اور شیخین ( بخاری ومسلم ) کی طرف نسبت کی جھول نے اسے حضرت ابو ہریرہ کھی سے روایت کیا ہے۔
- (۳) مندداری کتاب الز کو ة باب ۱۹ سنن نسائی کتاب الز کو ة باب ۹۸ فی الترجمه موطاامام مالک، کتاب الصدقه حدیث ۱۳ مندامام احمد ۲۲ م ۲۷۹

محرصلی الله تعالیٰ علیه وآله وللم اورآپ کی آل کیلئے صدقہ حلال نہیں ہے۔ الله خوب جانتا ہے، بداس تطبیر کاثمرہ اور نتیجہ ہے جواللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضور علیہ الصلوٰة والسلام کے اہل بیت اطہار کوعطافر مارکھی ہے۔ کیونکہ صدقات لوگوں کے (مالوں کے )میل کچیل ہوتے ہیں لہذا اللہ سجانہ وتعالیٰ نے انہیں اس میل کچیل سے پاک فرمادیا ہے اور اس کے عوض اور بدلے میں ان کے لئے اموال غنیمت کاخمس (یانچوال حصہ)بطور رزق مقر رفر مایا ہے اور اموالِ فئی میں ان کا حصدرکھا ہے(۱) جے حضورعلیہ الصلو ۃ والسلام نے اپنارزق بتلایا ہے جیسا کہ سرکاردوعالم صلی الله تعالیٰ علیه وآله وسلم کاارشاوگرامی ہے جےامام احمد بن عنبل وغیرہ نے روایت کیا ہے۔

فرمايا: بُعِثُك بِالسَّيْفِ بَيْنَ يَكَايُ السَّاعَةِ. حَثَّى يُعْبَدَ اللَّهُ وَحُدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، وَجُعِلَ رِزُقِي تَحْتَ ظِلِّ رُهُعِي، وَجُعِلَ النِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ آمُرِي وَ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَمِنْهُمْ - (٢)

مجھے قیامت تک تلوار کے ساتھ (جہاد کا حکم دے کر) بھیجا گیا ہے یہاں تک کہ صرف ایک الله کی عبادت کی جائے جووحدہ لاشریک ہے بعنی اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اورمیرارزق میرے نیزوں کے سامیہ تلے ہے اور جومیرے تھم کی مخالفت کرے گااس

اموال غنيمت اوراموال فئي:

کفارکومیدان جنگ میں شکست دینے کے بعدان کے املاک واموال پر قبضہ کرنے کی صورت میں جو الملاك واموال مسلمانون كوحاصل ہوتے ہیں اٹھیں اموال غنیمت كہاجا تا ہے۔

اور بغیر ازے کفار ہار مان لیس اور مسلمان ان کے علاقوں کے مالک بن جا عیں تو اس صورت میں حاصل ہونے والے املاک واموال کواموال فئی کہتے ہیں۔ (مترجم)

مندام احدج ٢٠٥٠ وصحح بخاري كتاب الجباد باب ٨٨ تعليقًا ـ الم سيوطي جامع صغيريس لاے (حدیث رقم ۱۵۲ م) اور اسے نسبت کیا امام احمد ، طبرانی امام عبدالرزاق کی طرف جھوں نے اسے ابن عمر رضی اللّٰدعنہا ہے روایت کیا اور امام مناوی نے شرح جامع صغیر میں اس کی نسبت ابن ابی شیبہ،عبد بن حمید اور بیہ قی کی طرف کی اور بتایا کہ ام بیہ قی اسے شعب الایمان میں لائے ۔ امام ہیٹمی نے اسے مجمع الزوائد میں ذکر کیا۔

پرذلت ورسوائی مسلط ہوگی۔اور جو شخص جس قوم سے مشابہت اختیار کرے گااس کا شاراتی قوم میں ہے ہوگا (افھی میں سے ہوگا)۔

موجودہ حالات میں (صاحب حیثیت) لوگوں کو چاہیے کہ وہ اموال صدقہ کے ساتھ (ابل بیت کے سوا) دوسرے حاجت مندول کی ضروریات پوراکرنے کا جس قدرا ہتمام کرتے ہیں اس سے کہیں بڑھ کراہل بیت اطہار کی ضروریاتِ زندگی بہم پہنچانے کا اہتمام کیا کریں۔ کیونکہ اهل بیت اطہار پرصدقہ بھی حرام ہے اور اموالِ فئی واُموال ننیمت کے ٹس کا حصول بھی ان کے لئے مشکل بلکہ ناممکن ہو چکا ہے۔

جس کی وجہ یا تواموال غنیمت واموال فئی کی قلت (یاعدم) ہے۔ یا پھر جولوگ ان کے حقوق کے ذمہ دار ہیں وہ ظلماً ان میں سے اہل بیت اطہار کا حصہ روک لیتے اوران کا حصہ اور تق انھیں ادانہیں کرتے۔

توجب اموال غنيمت كيمس اوراموال فئي سے ان كى ضرور يات كو بورانہيں كياجاتاتو پھرصدقات واجبہ میں سے بقدر کفایت وضرورت ان کودیا جانا چاہیے۔(۱)

بعض فقہا کے مزد یک اہل بیت عظام (سادات کرام) کے لئے صدقات واجبہ (زکوۃ وغیرہ) کی نہی ا ورحرمت کی علت اٹھیں خمس کا ملنا تھا۔ اور جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد ریہ حصہ ان کے لئے ساقط ہو گیا توصد قات کی حرمت بھی ختم ہوگئ \_(ملخصاً از فاوی مہریص ١٩)

مگرجمپورفقہاءاحناف کے نزدیک سادات کرام کے لئے صدقات واجبر (زکوة وغیرہ) کی حرمت کی علت ان حفزات عاليه كى عزت وكرامت اورنظافت وطهارت ہے اور زكوة وصدقات مال كاميل اور گناہوں كا دھوون ہے جواس تھری نسل والوں کے قابل نہیں۔ ( تجلی المشکو ۃ از فاضل بریلوی علیہ الرحمہ ) اور چونکہ اہل ہیت كى نظافت وطبارت قيامت تك كے لئے ہاس لئے صدقات واجبركى حرمت بھى قيامت تك كے لئے ہے۔ اور ایول سادات کرام کے لئے قیامت تک کے لئے صدقات واجبه (زکوة وغیره) ناجائز وحرام بے۔لہذا مسلمانوں پرلازم وواجب ہے کہ وہ سادات کرام کی خدمت عالیہ میں نذرانے اور ہدیۓ پیش کر کے رسول خدا صلى الله تعالىٰ عليه وآله وسلم كرمجت كاثبوت پيش كريں ۔ ( فياوي جماعتيہ ج٣ ص ٠٠ ٣) صِفَاتُ اَهْلِ فَيْيِ .....اموالِ فَيُ كَحْقْ داركون اموالِ فِي مِين سے حصہ ذوی القربیٰ وغیرہ ان لوگوں کو ملے گاجن کا بیان اللہ تبارک

ا عوانِ کی میں سے تصدو دی اسر بی و میرہ ان عو وں و سے ہ کا ہیں اللہ مبارت وتعالیٰ نے قر آن مجید میں اہل فئی کا تذکرہ کرتے یوں فرمایا ہے:

مَا اَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ اَهُلِ الْقُرٰى فَيلتُهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِنِى الْقُرْنِي وَالْيَتْمَى وَالْهَسْكِيْنِوَابْنِ السَّبِيْلِ...(١)

جومال پلیٹادیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی طرف ان گاؤں کے رہنے والوں سے تو وہ اللہ کا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کا ہے اور رشتہ داروں، بتیموں، مسکینوں اور مسافروں کیلئے ہے کھر اہل فئی کی تین قسمیں بیان فرمائی ہیں مہاجرین، انصار اور وہ لوگ جوان کے کھر اہل فئی کی تین قسمیں بیان فرمائی ہیں مہاجرین، انصار اور وہ لوگ جوان کے

بعدآئے۔

وَالَّذِيْنَ جَأَءُ وَ مِنْ مِ بَعْدِهِمُ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرُلَنَا وَلِإِخُوانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُونَا بِالْإِيْنَ وَالَّذِيْنَ الْمَنُو ارَبَّنَا اغْفِرُلَنَا وَلِإِخُوانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُونَا بِالْإِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلَّالِلَّذِيْنَ امْنُو ارَبَّنَا اللَّهُ عَلَى فَي اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى

جو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار! ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لے آئے اور نہ پیدا کر ہمارے دلوں میں بغض اہل ایمان کے لئے اے ہمارے رب! بے شک تورؤف رجیم ہے۔ (از حدمہر بان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے)

اوراس کی وجہ بیہ کہ مال فئی ، مہاجرین وانصار کے ایمان و جہاداوران کی ہجرت ونصرت کے سبب ہی سے حاصل ہوتا ہے۔ان کے بعد آنے والے توان کے جانشین اور قائم مقام ہونے کی وجہ ہے ہی اس کے تق داراور حصہ دار بنتے ہیں اور بیا بیے ہی ہے (مشابہ ہے اس کے ) جیسے وارث اپنے باپ کی میراث پاتا ہے۔ گر جب اسے مورث کے ساتھ قرابت اس کے ) جیسے وارث اپنے باپ کی میراث پاتا ہے۔ گر جب اسے مورث کے ساتھ قرابت اس سورۃ الحشر آیت نمبر کا سورۃ الحشر آیت نمبر کا

داری اور ولایت حاصل نه ہوتو وہ میراث کاحق دار نہیں ہوگا جس طرح کہ حدیث پاک میں ارشاد نبوی موجود ہے:

فَلَايَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ - (١)

مسلمان کافر کاوار شنہیں ہوتا اور نہ بھی کافر مسلمان کاوار شہوتا ہے۔

پس جو شخص ان (مہاجرین وانصار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ) کے
کے مغفرت و بخشش کا طلب گارنہیں ہوگا بلکہ ان سے بغض وعداوت رکھنے والا ہوگا وہ اس
وصف سے خارج ہوجائے گا جو اہل فئی کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما یا ہے جب
تک کہ اس کا ول ان (مہاجرین وانصار) کی عظمت و شان کو تسلیم نہ کرے اور اس کی زبان
ان کے لئے وعانہ کرے (وہ اس وصف کا اہل نہیں ہوگا اور مال فئی کا حصد دارنہیں رہے گا) اور اگر
بالفرض ان (مہاجرین وانصار صحابہ کرام) ہیں سے کسی ایک سے گناہ کا صادر ہونا ثابت ہو
جائے تب جبی اللہ سجانہ و تعالیٰ اُنکے اس گناہ کو بھی معاف فرما دیتا ہے جس کی گئی صورتیں ہیں:
یا تو ان کی عظیم حسنات (نیکیوں) کی برکت سے معاف فرما دیتا ہے۔ یا پھر انہیں کسی الیں مصیبت
کی تو فیق نصیب ہوتی ہے جس سے گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔ یا پھر انہیں کسی الیں مصیبت

کی تو یق نصیب ہوئی ہے جس سے کناہ معاف ہوجاتے ہیں۔ یا چراہیں کی آری مصیب و تکلیف میں مبتلا کردیا جاتا ہے جس کے سبب ان کے گناہ کومٹادیا جاتا ہے۔ یا پھران کے قل میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کو قبول فرماتے ہوئے انکے گناہ کومعاف فرما دیا جاتا ہے۔ نیز ان کے مومن بھائی ان کے لئے اللہ تعالیٰ سے مغفرت و بخشش کی دعا کرتے دیا جاتا ہے۔ نیز ان کے مومن بھائی ان کے لئے اللہ تعالیٰ سے مغفرت و بخشش کی دعا کرتے رہے ہیں تو ان دعا و ک کو قبول فرماتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔

(۱) کیونکہ ان دونوں کے درمیان موالات (قرابت ورشتہ داری) فتم ہوجاتی ہے۔ اسامہ بن زید

(۱) کیونگدان دونوں نے درمیان خوالات ( سراہیت ورستدواری) کم ، نوجاں ہے۔ اسامہ بات کیار (رضی اللّٰد تعالیٰ عنہما) کی روایت ہے جسے امام احمد نے مسندج ۵ ص۱۰ ۲ اور بخاری مسلم اور چاروں ائمہ حدیث نے نقل کیا ہے۔ امام سیوطی نے کہا: حدیث صحیح ہے۔

#### سَبُّ الصَّعَابَةِ حَرَامٌ

صحابہ کرام (رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین) کوسب وشتم کرنا حرام ہے

کتب صحاح میں حضور مولائے کا کنات امیر الموشین حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ
تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ المکر مہ کو
فتح کرنے کا ارادہ فرما یا تو حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار مکہ کوخط لکھا
اور ایک عورت کو یہ خط دے کر کفار مکہ کی طرف روانہ کیا، جس میں انھیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اس ارادہ کی اطلاع اور آب علیہ الصلوۃ والسلام کے اس رازسے آگاہ کردیا۔

چنانچہاں سلسلے میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پروحی نازل ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلوٰ قوالتسلیم کواس کی خبردے دی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہالکریم اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ جنہوں نے اس عورت کو پکڑلیا اور اس سے خط لاکر حضور سرکا رکونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگا واقد س میں پیش کردیا۔

حضور سرکارِ دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حاطب کو بلا کرفر مایا:

اے حاطب! یہ کیا؟ اور اس کا باعث کیا ہے؟ اضوں نے عرض کیا: یار سول اللہ صلی
اللہ تعالیٰ علیک وسلم میں جب سے ایمان لا یا میں نے بھی گفر نہیں کیا اور جب سے حضور علیہ
اللہ تعالیٰ علیک وسلم میں رآئی بھی حضور کی خیانت نہیں کی تو اس خط کا باعث بھی گفر واذیت
السلام کی نیاز مندی میسر آئی بھی حضور کی خیانت نہیں کی تو اس خط کا باعث بھی گفر واذیت
نہیں ۔ (یعنی از روئے کفریا آپ علیہ الصلوة والسلام کی اذیت کے لئے ایسانہیں کیا)۔
لیکن واقعہ ہے کہ میں قریش میں رہتا تھا مگران کی قوم میں سے نہیں تھا۔ اور آپ

کے صحابہ میں سے جومہا جرین صحابہ آپ کے ساتھ ہیں ان کے مکہ مکر مہ میں رشتہ دار ہیں جوان کے گھر بار کی نگرانی کرتے ہیں مجھے اپنے گھر والوں کا اندیشہ تھا اس لئے میں نے بیہ چاہا کہ اہل مکہ پر پچھا حیان رکھ دوں تا کہ وہ میرے گھر والوں کو نہ ستا نمیں -

حضرت عمر رضى الله تعالى عند نے عرض كيا يارسول الله! (صلى الله تعالى عليك وآلك وسلم) مجھے اجازت و يجئے كه اس منافق كى گردن ماردوں (گردن اُڑادوں) توحضور نبى كريم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نے ارشاد فرمايا:

اے عمر! حاطب حاضرین بدر میں سے ہے۔اورتم کیا جانو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یقینا اہل بدر کے تمام حالات سے واقف وآگاہ اور خبر دار ہے (پھر بھی) اس نے اہل بدر کے تق میں فرمایا:

اِعْمَلُوْامَاشِئُتُهُ فَقَلُ غَفَرْتُ لَكُمْر - جوچاہوكروميں نے شھيں بخشش ديا ہے چنانچہ اى واقعہ (حاطب بن ابی بلتعہ والے واقعہ) کے بارے میں اللہ تبارک وتعالیٰ نے قرآن مجید کی آیات نازل فرمائیں -

يَائِّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْ الَا تَتَّخِنُوْ اعَدُوِّ يُ وَعَدُوَّ كُمْ اَوْلِيَا ۚ تُلُقُّوُنَ اِلَيْهِمُ بِالْهَوَدَّةِ وَقَلُ كَفَرُوْا بِمَا جَآ ۚ كُمْ مِّنَ الْحَقِّ جِيُغُرِجُوْنَ الرَّسُولَ وَاِيَّا كُمْ اَنْ تُؤْمِنُوا بِاللّهِ رَبِّكُمْ ....(1)

اے ایمان والو! نہ بناؤمیرے دشمنوں کواورا پنے دشمنوں کو (اپنے) جگری دوست تم تو اظہار محبت کرتے ہوان سے حالانکہ وہ انکار کرتے ہیں (اس دین) حق کا جوتمہارے پاس آیا ہے۔ انہوں نے نکالا ہے رسول ( مکرم) کواور تہہیں ( مکہ سے) محض اس لئے کہتم (۱) سورة الممتحد آیت نمبرا

ایمان لائے ہواللہ پر جوتمہارا پروردگارے۔

اور سیج مسلم شریف میں موجود ہے کہ آتھی حضرت حاطب کا غلام ،حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگا واقد س میں آیا اور شکایت کرتے ہوئے کہنے لگا:

يا رسول الله (صلى الله تعالى عليه وآله وسلم) حاطب ضرور دوزخ مين داخل موكا

كيونكه حضرت حاطب رضى الله عندا پنے غلاموں كے ساتھ براسلوك كرتے تھے۔

نى كريم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في ارشا وفرمايا:

كَنَّبْتَ، إِنَّهُ شَهِكَ بَنُرًا وَالْحُكَيْبِيَّةَ.

تم جھوٹ کہتے ہووہ دوزخ میں داخل نہیں ہوگا کیونکہ وہ بدر اور حدیبیہ میں حاضر

-0190

نیز فرمایا: لَایَکُ خُلُ النَّارَ اَحَدُّ بَایَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ - (۱) جنہوں نے درخت کے نیچے (میری) بیعت کی (بیعتِ رضوان) ان میں سے کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔

ملاحظة فرمايج:

سے ہیں وہ حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے غزوہ فتح مکہ ہیں رسول کر یم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جاسوی کی اور آپ علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کے اس مخفی راز کو فاش کیا جس کو آپ علیہ الصلوٰ ۃ والسلام اپنے دشمنوں سے چھپار ہے تھے یہاں تک کہ اپنے سب صحابہ کو بھی اس راز سے مطلع و آگاہ نہیں فر ما یا تھا۔ حالانکہ بی توسخت ترین اور شدید ترین گنا ہوں میں سے ہے (سخت اور شدید ترین گناہ ہے) اس کے علاوہ حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے ہے (سخت اور شدید ترین گناہ ہے) اس کے علاوہ حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ میں بیان کیا ہے۔ ا پنے غلاموں کے ساتھ بھی براسلوک کرتے ہیں جبکہ حدیث مرفوع میں موجود ہے: لَنْ يَنْ مُخُلَ الْجَنَّةُ صَدِّيْ مُ الْمَلَكَةِ - (١)

کہ غلاموں سے براسلوک کرنے والا ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا۔

بایں ہمہ حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حاضرین بدر وحد میبیہ میں سے ہیں الہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انھیں بخش دیا۔ان کی مغفرت بھی فرمادی اور ان سے راضی بھی ہوا کیونکہ نیکیاں برائیوں کومٹادیتی ہیں۔

- إِنَّ الْمُلْقِينَاتِ اللَّهِ اللَّه

کیں آپ خود فیصلہ تیجئے کہ ان صحابہ کی عظمت وشان کا عالم کیا ہوگا جو حضرت حاطب رضی اللہ عنہ سے افضل ہیں اور اپنے ایمان وعلم اور ہجرت و جہاد کے اعتبار سے بھی ان سے بلند و بالا مرتبہ کے حامل ہیں نیز ان میں سے کسی نے ان کے جیسے گناہ کا ارتکاب بھی نہیں کیا۔ پھر حضرت امیر المونین علی المرضیٰ کرم اللہ و جہہ الکریم نے اپنے زمانۂ خلافت میں اس حدیث کو بیان کیا۔ اور آپ کے کا تب حضرت عبید اللہ بن الی رافع کے اس حدیث کو آپ سے روایت کیا جس میں آپ نے خبر دی کہ وہ اور حضرت زبیر کا اس مسافرہ عورت سے خطر طلب کرنے کے لئے گئے۔

حضرت امیر الموشین نے تمام واقعہ سے آگاہ ہونے کے باوجود سے بیان فرما یا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بدر کے لئے مغفرت و پخشش اور رضوان من اللہ اللہ تعالیٰ کے راضی نامہ کی گواہی دی۔ (مقصد بیتھا) تا کہ لوگوں کے دل اُن کی محبت سے لبریز رہیں اور زبانیں ان کی اچھائی ہی بیان کریں۔

(١) سنن ابن ماجه كتاب الاوب باب ١٠، مندامام احمد ج اص ١٢،٧٠١

ان صحابہ کرام مہاجرین وانصار میں سے کسی سے بھی کسی ایسے فعل (گناہ) کا صدور نہیں ہوا جو حضرت حاطب سے سرز دہونے والے فعل سے زیادہ سخت وشدید ہو بلکہ ان سے صادر ہونے والے اس قسم کے اکثر اُمورا یسے تھے جن میں وہ مجتهد (اجتهاد کرنے والے) ہوتے تھے۔ یعنی بالفرض اگران سے کوئی خطاء و فلطی سرز دہوئی بھی ہوتو وہ اجتهادی خطاء اور اجتہادی فلطی ہوگی۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرای ہے:

إِذَا إِجْتَهَكَالُكَا كِمُ فَاصَابَفَلَهُ آجُرَانِ، وَإِذَا إِجْتَهَكَ فَأَخُطّاً فَلَهُ آجُرٌ.

وَهٰنَا حَدِيْتُ صَعِيْحُ مَشْهَوْرٌ-(١)

جب حاکم اجتهاد سے فیصلہ کرے اور وہ فیصلہ (عند اللہ) صحیح ہوتو اس کو دو اجر (دو ہرا ثواب) ملتے ہیں اور اگر وہ اجتہاد سے فیصلہ کرے اور وہ فیصلہ (عند اللہ) غلط ہوتو اس کوایک اجرماتا ہے۔ (بیحدیث صحیح اور مشہور ہے)

نیزریجی ثابت ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غزوہ احزاب کے لئے تشریف لے گئے اور مشرکین عرب کواپنے گروہوں کی شدت کے باوجود کوئی بھلائی میسر نہ آئی، چنانچہ اللہ جل مجد ۂ نے انہیں (ناکام ونا مراد) واپس لوٹا دیا اوروہ شکست کھا کر بھاگ نکے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بنی قریظہ کا قصد فرمانے کا حکم دیا چنانچہ آپ علیہ الصلاق قو السلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا:

لَا يُصَلِّينَ آحَلُ مِّن كُمُ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَة (٢)

(۱) صحیح بخاری کتاب الاعتصام باب ۲۱،۲۰ صحیح مسلم الاقضیه حدیث رقم ۱۵ سنن ابی داؤد کتاب الاعتصام باب ۲۱،۲۰ صحیح مسلم الاقضیه باب ۲۰۳۰ القضاة باب ۲۰۳۰ مندامام احمد ۲۳ م ۱۹۸۰ مرد ۲۰۵،۲۰۸۰

(٢) صحيح مسلم كتاب الجهاد صحيح بخارى باب صلوة الخوف

تم میں ہے کوئی شخص بن قریظہ میں پہنچنے سے پہلے نماز عصر نہ پڑھے۔
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین چلے۔ گرابھی راستے میں ہی تھے کہ نماز عصر کا
وقت ہو گیا۔ان صحابہ کرام میں سے ایک گروہ نے کہا ہم بن قریظہ پہنچنے سے پہلے نماز عصر نہیں
پڑھیں گے بلکہ حضور علیہ الصلاق والسلام کے فرمان کے مطابق بن قریظہ میں پہنچ کر ہی نماز
عصر پڑھیں گے۔

اور بعض صحابہ نے کہا: آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا منشاء یہ نہیں تھا کہ ہم نماز قضا کردیں بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا منشاء ومقصد یہ تھا کہ سفر جلدی طے کرنا یہاں تک کہ نماز عصر تک وہاں پہنچ جانا۔ چنا نچہ ان صحابہ نے راستے میں ہی نماز عصر پڑھ لی۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ان کا ذکر کیا گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے ان دونوں گروہوں میں سے کسی ایک کو بھی ملامت نہیں کیا۔ (۱)

رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كاطريقة مباركه ، سنت مرضيه اى (سنت الهيه) كے مطابق وموافق ہے جسے پرور دگار عالم جل مجد ۂ نے قرآن مجيد ميں بيان فرمايا ہے۔ چنانچ ارشادِر بانی ہے:

﴿وَدَاوْدَوَسُلَيْمْنَ اِذْيَكُكُمْنِ فِي الْحَرْثِ اِذْنَفَشَتْ فِيُهِ غَنَمُ الْقَوْمِ جَوَ كُتَّا لِكُكْمِهِمُ شَهِرِيْنَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاكِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاكِمُ اللَّهُ الْمُكَامِّقُ عِلْمًا وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الللِّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِ اللللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ

اور (یادکرو) حضرت داؤ داور حضرت سلیمان (علی نبینا وعلیمالصلوٰۃ والسلام) کو جب وہ فیمالصلوٰۃ والسلام) کو جب وہ فیمالے کررہے تھے ایک تھیں اس میں ایک قوم کی بکر یاں اور ہم ان کے فیصلہ کا مشاہدہ کررہے تھے، سوہم نے سمجھا دیا وہ معاملہ (۱) مسیح بخاری باب صلوٰۃ الخوف۔ (۲) سورۃ الانبیاء آیت نمبر ۲۹،۷۸

حضرت سليمان عليه السلام كواوران سب كوجم نے بخشا تفاحكم اور علم -

بس الله سبحانه وتعالی نے آگاہ فرمایا کہاس نے ان دونوں حضرت داؤ دعلیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام ) کواس معاملہ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ خاص فرمایا۔ جبکہ دونوں کوعلم وعلم سے نواز ااور اس بنا پران دونوں میں سے ہرایک کی تعریف بیان فرمائی۔

# حاصل كلام:

پی بونہی مہاجرین وانصار بعنی پہلے پہلے ایمان لانے والے اور عمد گی اور خوبی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ جن سے اللہ راضی اور وہ اللہ سے راضی ،اپنے باہمی تنازعات واختلافات میں مجتبد (اجتہاد کرنے والے) اور حق کے طلبگار اور متلاثی تھے۔

## جَهُلُ الشِّيْعَةِ مِمَنُهُ هَبِ الْإِمَاهِ عَلِي حضرت امام على كرم اللّه وجهه الكريم كه مذهب سي شيعه كى جهالت حضور بى كريم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سي ثابت م كرآب نے ارشا وفر مايا: مَنْ يَعِشُ مِنْ كُمْ بَعْدِي فَ فَسَيْرَى اخْتِلَا فاً كَثِيْرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلْفَاءُ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ مِنْ بَعْدِي ، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِنِ، وَ إِيَّاكُمْ وَ هُخُدَّاثاتِ الْأُمُوْدِ، فَإِنَّ كُلَّ بِلُ عَةِ ضَلَالَةً - (1)

تم میں سے جو کوئی میرے وصال کے بعد زندہ رہے گا وہ بہت سے اختلافات دیکھے گا۔ پس تم پرمیری سنت اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے، اُسے وانتوں سے مضبوط پکڑلو۔ نئی باتوں سے دورر ہو (کہ ہرنگ چیز بدعت ہے) اور ہر بدعت (وہ نئی چیز جوخلاف سنت ہو) گراہی ہے۔ (۲)

اورآپ کے غلام حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشا وفر مایا:

ٱلْخِلَافَةُ ثَلَاثُونَ سَنَةً، ثُمَّرَ تَصِيْرُ مُلْكًا - (٣) فلافت يس 30 برس رج كى پھر بادشا مت ، موجائى ۔

(خلافت کے ) تیس بر کمل ہوئے تو سبط رسول (نواسہ رسول کر میم صلی اللہ تعالیٰ علیہ

- (۱) سنن ابی داؤ د کتاب النة باب ۵، جامع تر مذی کتاب العلم باب ۱۲، سنن ابن ماجه، مقدمه باب ۲۲، مند داری مقدمه باب ۲۱، مندامام احمدج ۴ ص ۱۲۷، ۱۲۷
  - (٢) بدعت پرتفصیلی بحث بعنوان: بدعت اوراس کامفهوم ، ص ۲۲ پر ملا حظه کیجئے۔
    - (m) مندالم الحرج ۵ ص ۲۲۱،۲۲۰

وآله وسلم) حضرت امام حسن مجتل بن على المرتضى (رضى الله تعالى عنهما) نے امر حکومت حضرت معاوید ضي الله تعالى عنه كے سپر دفر ماديا۔حضرت امير معاويرضي الله تعالى عنه يملے سلطان (اسلام) اوريملے بإدشاه تصاورا منكه دورِ حكومت ميں بادشاہت اور رحمت تھی جس طرح حدیث شریف میں آیا ہے۔ سَتَكُوْنُ خِلَافَةُ نُبُوِّةٍ، ثُمَّ يَكُوْنُ مُلْكُورَ خَمَّةٌ، ثُمَّ يَكُونُ مُلْكُو جَبَرِيَّةٌ، ثُمَّ يَكُونُ مُلَكُ عَضُوضً - (١)

عنقريب خلافت نبوت موكى كير بادشامت ورحمت موكى كير بادشامت اور جروتسلط ہوگا پھر( دانتوں) سے کا شنے والی بادشاہت ہوگی۔

حضرت امیر الموشین علی المرتضی رضی الله تعالیٰ عنه سے متعدد طرق سے ثابت ہے كه جب آپ نے اہل جمل سے قال (جنگ) فرما یا توان كی اولا داور بچوں كوقيدی نہيں بنا یا ان کے اموال کو اموال غنیمت قرار نہیں دیا کسی زخمی کونہیں مارا۔ نہ ہی کسی بھا گنے والے کا پیچھا کیااور نہ ہی کسی قیدی کوتل کیا۔ بلکہ جمل وضین ( دونوں جنگوں ) میں آپ نے دونوں گروہوں کے مقتولین پرنماز جنازہ پڑھی اور فرمایا:

إِخُوَانْنَابَغُوْاعَلَيْنَا.

یہ ہمارے بھائی ہیں جنہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی۔

اورآپ نے خبردارفر مادیا کہ وہ نہ تو کا فرہیں اور نہ ہی منافق ہیں۔( بلکہ مسلمان ہیں)اوراس سلسلے میں آپ نے کتاب اللہ ( قر آن مجید ) اور سنتِ رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع و پیروی فر مائی ۔ کیونکہ اللہ تبارک وتعالیٰ نے قال و بغاوت کے باوجو انہیں مومن اور بھائی بھائی قرار دیا۔ (اور تمام مونین کوآپس میں بھائی بھائی قرار دیا)

(۱) سنن الى داؤ د كتاب النة باب ٨، ترمذى شريف كتاب الفتن باب ٨، مندامام احمد ج

97750977,00,707

حبيها كمالله تعالى في البيخ فرمان ديثان مين بيان فرمايا:

وَإِنْ طَأَيْفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا ... (١)

اگرمسلمانوں کے دوگروہ آلیں میں اڑپڑیں۔

ان دونوں گر دہوں کو تو مؤمنین اور تمام مؤمنین کو آپس میں بھائی بھائی قرار دیا گر اس کے برعکس ایک فرقہ کے بارے میں کتب صحاح میں موجود ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

مَّرُقُ مَارِقَةٌ عَلَى حِيْنِ فُرُقَةٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ، تَقْتُلُهُمْ اَوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقّ ِ (٢)

مسلمانوں میں تفریق واختلاف کے وقت ایک فرقہ جدا ہوجائے گا، اور مسلمانوں کی دوجاعتوں میں سے جو جماعت حق کے زیادہ قریب ہوگی وہ اس فرقہ گوتل کر ہے گی۔

اور بیجدا ہونے والا فرقہ اہل حروراء (حروری) تھے جنھیں امیر المومنین حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہدا لکریم اور آپ کے ساتھیوں نے تل کیا۔ جبکہ وہ اسلام سے جدا ہو گئے اور انہوں نے آپ کے خلاف خروج کیا۔ وہ (حروری) آپ اور تمام مسلمانوں کی تکفیر کرتے انہوں نے آپ کے خلاف خروج کیا۔ وہ (حروری) آپ اور تمام مسلمانوں کی تکفیر کرتے

ا بول سے ایک معافر کہتے تھے) معافر اللہ اللہ اور مسلمانوں کے جان و مال کو حلال قرار دیتے تھے۔

(٢) صحيح مسلم كتاب الزكوة حديث ١٥٠،١٥٠ سنن الى داؤ دكتاب النة باب١٢ مندامام احمد

アイペアとのかる

على الصلوة والسلام نے ان كى علامات ونشانيال بيان فرماتے ہوئے ارشا وفر مايا:

يَخْقِرُ آحَلُ كُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمُ ، وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ وَقُرْانَهُ مَعَ قُرُانِهِمْ ، يَقْرَ وُنَ الْقُرُانَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ ، يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، وَلَوْ يَعْلَمُ الَّذِيْنَ يَقْتُلُوْ مُهُمْ مَا لَهُمْ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَا تَّكُلُوْا عَنِ الْعَمَلِ (١)

جن کی نمازوں کے مقابلے میں تم اپنی نمازوں کو حقیر مجھو گے اوران کے روزوں کے مقابلے میں اپنے روز وں کو حقیر گر دانو گے اور ان کے قر آن (پڑھنے ) کے مقابلے میں ا پنے قرآن پڑھنے کو حقیر جانو گے۔وہ لوگ قرآن مجید پڑھیں گے مگر وہ ان کے حلقوم ( گلوں ) سے نیچنہیں اُترے گا اور وہ لوگ دین سے اس طرح نکل جائیں گےجس طرح تیرشکار (نشانه) نے نکل جاتا ہے۔

جولوگ انھیں قتل کرنے کیلئے جائیں گے اگروہ اس ثواب کو جان کیں جس کا وعدہ الله تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان پر کیاہے تووہ ماقی اعمال کو چھوڑ کراسی پر بھروسہ کر بیٹھیں گے۔ چنانچ حضرت امیر الموثنین علی بن ابی طالب کرم الله وجهه الکریم اور آپ کے ساتھیوں نے انہیں قتل کیااور جب ان میں (سر کارِدوعالم صلی اللّد تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بتا کی صيح بخاري كتاب الانبياء باب ٢٠، كتاب المناقب باب ٢٥، كتاب المغازي باب ١٢، فضائل القرآن باب ٣٦، كتاب الادب باب ٩٥ ، توحيد باب ٥٤،٢٣ كتاب استتابة باب ٢، هيچ مسلم كتاب الزكوة حديث رقم عهما، عهما، مهما، ٢٨ما، ١٥٨، ١٥٨، ١٥٩، ١٥٩ سنن الى واؤ وكتاب السنة باب ۲۸ ، تر مذی کتاب الفتن باب ۲۴ ، سنن نسائی کتاب الز کو ة باب ۷۹ ، کتاب التحریم باب ۲۷ ، این ماجه فی المقدمه باب ١٢، مندواري مقدمه باب ٢١، مؤطاامام ما لك في مس القرآن حديث ١٠، مندامام احمد ج ١ ص٨٨،١٥١١م١١١١١١١١١١١١١٥١٠١٥

ہوئی)علامات پائی گئیں تو آپ فرطِ مسرت سے جھوم اُٹھے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا۔

(ان علامات میں سے ایک خصوصی علامت بیتی ) کہ ان میں ایک شخص ہوگا جس کا ہاتھ ناقص ہوگا۔اوراس کا ہاتھ بکری کے تھن یاعورت کے پیتان کے سرکی طرح ہوگا۔

جب ان (حرور بول، ناصبیوں) میں سرکار دوعالم صلی الله تعالی علیه وآله وسلم کی بتلائی موئی علامات کا ظہور ہوا (نشانیاں پائی گئیں) تو تمام صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین نے اس امر پراتفاق کرلیا کہ اُن کے خلاف جنگ وقال کرنا جائز وحلال ہے۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما کی طرح صحابه کرام کی آیک کثیر تعداداس بات پر نادم ہوئے۔ موئی کہ وہ امیر المونین کی معیت میں ان کے خلاف جنگ وقتال میں شریک کیوں نہ ہوئے۔ بخلاف اس کے جو جنگ جمل اور صفین میں پیش آیا کہ امیر المونین اس جنگ وقتال پر خمگین سے اور اس میں رونما ہونے والے واقعات پرشاکی اور در دمند شھے۔

اس جنگ کے بارے میں آپ اور آپ کے بیٹے حضرت امام حسن مجتنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی باہمی گفتگو میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ نہ کرنے کی رائے دی۔

پس برابراورایک جیسی نہیں ہوسکتی وہ جنگ جس نے امیر المونین اور آپ کے ساتھیوں کے دلوں کو مسر ورکیا اور اس میں شامل نہ ہونے والے ان پررشک کرتے رہے اس کے ساتھ ساتھ نی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم ہے بھی اس کے بارے میں ارشادات تو اتر ہے ثابت ہیں ۔ اور (برابرنہیں ہوسکتی) وہ جنگ جس نے افضل ترین اہل بیت اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مجبوب حضور مولائے کا کنات حضرت علی کا کنات حضرت علی کا کنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو ممکنین کیا۔ حضور مولائے کا کنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ و جہدالکریم کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کافر مان فریثان ہے: المرتضیٰ کرم اللہ و جہدالکریم کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کافر مان فریثان ہے: المرتضیٰ کرم اللہ و جہدالکریم کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کافر مان فریثان ہے:

اےاللہ! میں ان (یعنی علی المرتضٰیٰ ) سے محبت کرتا ہوں پس تو بھی ان سے محبت فر مااور جوان سے محبت کرے تواس سے بھی محبت فرما۔

بہرحال حضرت امیر الموشین علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہدالکریم اپنی تمام جنگوں میں آپ جن جن سے بھی لڑے ان سب کے مقابلے میں آپ ہی حق پر تھے۔

اور یونہی برابز نہیں وہ مقتولین جن پرآپ نے نمازِ جنازہ پڑھی اور انہیں اپنا بھائی قرار دیا اور وہ مقتولین جن پرآپ نے نمازِ جنازہ نہیں پڑھی بلکہ جب آپ سے بچ چھا گیا کہ کون ہیں وہ لوگ ،جن کی ساری جدو جہد دنیوی زندگی کی آ راسگی میں کھوکررہ گئی جبکہ وہ بین خیال کررہے ہیں کہ وہ کوئی بڑاعدہ کام کررہے ہیں:

اعده كام رربے بين: ٱلَّذِيْتُ َضَلَّ سَعْيُهُمُ فِي الْحَيْوةِ التَّانُيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ ٱلْمَهُمُ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا -

(الكيف١١:١٨)

توآپ نے فرمایاوہ اہل حروراء (خارجی، حروری) ہیں۔

یہ واضح فرق ہے اہلِ حروراء (خارجوں ، ناصبیوں) کے درمیان اوران کے درمیان جنہیں امیر المونین حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہدالکریم نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی موافقت ومطابقت کرتے ہوئے اپنے دورخلافت میں اپنے قول وعمل سے مسلمان قراردیا۔

یہ وہ سچائی اور راہ حق وصواب ہے کہ ہدایت کے متلاثی کو اس سے اعراض ممکن نہیں اگر چیعلماء سلف وحلف کی ایک کثیر تعداداس فرق کی طرف راہ نہیں پاسکی اور وہ اس فرق کو پیچان اور سیجھنہیں سکے بلکہ ان تمام معاملات میں انھوں نے ایک ہی راستہ اختیار کیا۔

نتیجۂ خوارج (دشمنان علی واهل بیت) جس بغض ولعنت اور عذاب قبل کے مستحق و سزاوار تھے اسے بیان کرنے میں بھی کوتا ہی کی ہے۔ اور بھی ان کے سوا وہ لوگ جو اس لعنت وعذاب کے مستحق نہیں تھےان پر بھی ہیے تھم لگادیا ہے۔

### ضلالت وممراہی کے اسباب وعوامل

لوگوں کی ضلالت وگمراہی کا بڑاسب کتاب اللہ،سنت رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآ لہ وسلم اور ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سیرت سے کم آگا ہی اور سوجھ بوجھ کی کمی ہے۔ یعنی قلت علم فہم (جاننے اور سمجھنے کی کمی گمراہی کابڑاسیب) ہے وگرنہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ہدایت کا طلبگار ہو،اس سے مدد چاہے اوراس (ہدایت) کیلئے کوشش اور تلاش وجستجو کرے منقول وما ثور (روایات) میں صحیح کو تلاش کرے ، کتاب اللہ ،سنتِ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور خلفاء رسول کی سیرت میں غور وفکر اور تدبر سے کام لے (وہ کبھی گمراہ نہیں ہوسکتا )لوگ ہیں کہ وہ خلفاءرسول کی سیرت میں غور فکرنہیں کرتے اور تدبر سے کامنہیں لیتے۔ خصوصاً ہادی ومہدی (ہدایت یا فتہ اور ہدایت دینے والے )امیر المومنین حضرت على المرتضىٰ كرم الله وجهدالكريم كي سيرة مباركه ميں جن وا قعات كاظهور ہوا، وہ بہت سےلوگوں کی نظروں سے خفی و بوشیدہ رہے یا مشتبہ ہو گئے تواسی سب سے وہ گراہی میں پڑ گئے ، پھر انھوں نے غلوکیا اور حدسے بڑھ گئے یا پھر برگشتگی اختیار کرتے ہوئے اعراض کیا اور منہ موڑ لیا جسطرح حضرت امير المونين جناب مولا مرتضى كرم الله وجهدالكريم نے خودفر مايا ب: يَهْلِكُ فِيَّ رَجُلَانِ: هُحِبٌ غَالٍ يُقَرِّظُنِي مِمَالَيْسَ فِيَّ وَمُبْغِضٌ قَالٍ يَرْمِيْنِي مِمَانَزَّهَنِي اللَّهُ مِنْهُ (١)

میرے حق میں دوطرح کے آدمی ہلاک ہوں گے ایک محبت میں غلو کرنے اور حد سے بڑھنے والا جومیری الیی تعریف کرے اور میرے لئے وہ پچھ ثابت کرے جو مجھ میں نہیں ہے (یعنی مرتبہ سے بڑھائے اور حدسے تجاوز کرے ) اور دوسر البخض رکھنے والا اور ڈشمنی کرنے

١٧٠٥١٥ ١٩٥٥ (

والا جوعداوت و شمنی میں مجھ پر الزام واتہام رکھے اور بہتان باندھے جبکہ اللہ سجانہ وتعالیٰ نے مجھے ان سے پاک ومنز وفر مایا ہے۔

گرائی سے بچنے اوراس کے سدباب کے لئے دو چیزیں ضروری ہیں۔ ا۔ طلب ہدایت:۔ ہدایت کا طلب کرنا۔ ۲۔ خواہشات سے اجتناب:۔ خواہشات نفسانی سے بچنا۔

تا كهانسان ممراه (ضالا) اورخوامشات كاغلام (غاويا) نه موبلكه بدايت يافته اور راه راست پر چلنے والا مو۔

الله سبحانه وتعالیٰ نے اپنے محبوب کریم نبی رؤف رحیم صلی الله تعالیٰ علیه وآله وسلم کی شان میں ارشاد فرمایا:

وَالنَّجُمِ إِذَا هَوٰى هُمَا ضَلَّ صَاحِبُكُمُ وَمَا غَوٰى هُوَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى هُانِ اللهُوى هُوانُ هُوَ إِلَّا وَمُئُ يُوْخِي ﴾ (١)

قسم ہے اس (تابندہ) ستارے کی جبوہ فیجے اُترا۔ تمہارا (زندگی بھرکا) ساتھی ندراوحق
سے بھٹکا اور نہ بہکا اور وہ تو بولتا بئی نہیں اپنی خواہش ہے نہیں ہے بی گروحی جوائلی طرف کی جاتی ہے۔

پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ آپ علیہ الصلاٰ ہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ والسلام نہ بی 'ضال' بیں اور نہ بی 'نفاؤ' ۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ و کم کوضلالت و جہالت اورظلم و کالفت حق ہے محفوظ و مامون فرمار کھا ہے ۔ 'نضال' وہ ہوتا ہے جو جو باللہ ہواور 'نفاؤ' وہ ہوتا ہے جو ظالم ہو ۔ جبکہ بندے کی صلاح واصلاح اور عافیت و خیریت اسی میں ہے کہ وہ حق کو جانے اور اس پرعمل کرے (یعنی جاہل بھی نہ ہواور ظالم بھی نہ ہو ۔ یعنی نہ بی جاہل ہواور نہی ظالم ) جوح کو جانتا نہیں وہ اس سے جاہل (ضال ) ہے اور جوح کی کو جانتا ہے گراس

(۱) سورة النجم آيت نمبر ۱،۲،۳،۸

کی مخالفت کرتا اور اپنی خواہش نفس کی اتباع و پیروی کرتا ہے، پس وہ ظالم (غاو) ہے اور جو شخص حق کو جانتا بھی ہے اور پڑمل بھی کرتا ہے تواس کا شاران لوگوں میں ہوتا ہے جوازروئے عمل، صاحب جاہ و مرتبہ (صاحب قوت وقدرت) اور علم کے اعتبار سے وانا و بینا اور عقل و وانا کی کے مالک ہیں۔ اور یہی (حق کو جاننا اور اس پڑمل کرنا) وہ صراط مستقیم ہے کہ جسے طلب کرنے کے مالک ہیں۔ اور یہی (حق کو جاننا اور اس پڑمل کرنا) وہ صراط مستقیم ہے کہ جسے طلب کرنے کے لئے اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں عظم فرمایا کہ ہم ہرنماز میں یوں وعاکیا کریں:

اِلْهُ بِهُ مَا اللّٰ ہِ اللّٰہ سُتَقِیْتُ مَا اللّٰہ اللّٰہ

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْبُسْتَقِيْمَ ﴿ صِرَاطَ الَّذِينَ اَنْعَبْتَ عَلَيْهِمْ ﴿ غَيْرِ الْمَغُضُوبِ عَلَيْهِمُ اللَّهِ عَلَيْهِمُ اللَّهِ عَلَيْهِمُ وَلَا الضَّالِيْنَ ﴿ ()

چلا ہم کوسید ھے راستے (صراطِ متنقیم) پر۔ راستہ ان کا جن پرتونے انعام فر مایا۔ نہان کا جن پرغضب ہوااور نہ گمرا ہوں کا۔

مَغْضُوْبِ عَلَيْهِمُ (جن پرغضب ہوا) وہ ہیں جوتن کو پہنچانتے ہیں مگراس کا اتباع نہیں کرتے جیسے یہود\_(یہودی)

اور اَلصَّالُّوْن (گمراہ)وہ ہیں جوعلم کے بغیراور حق کوجانے بغیر قلوب وجوارح (اعضاء) سے اعمال کی ادائیگی کرتے ہیں جیسے نصال ک۔ (عیسائی)

اى كَاللَّت الدَّت اللَّن اللَّه الللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُولِمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْ

میں پھیردوں گا پنی نشانیوں سے ان لوگوں (کی توجہ) کو جوغرور کرتے پھرتے ہیں زمین میں ناحق اور اگرد کیھے لیس تمام نشانیوں کو (توجھی) نہ ایمان لے آئیں ان پر اور دیکھ بھی (۱) سورة الفاتح آیت نمبر ۲۰۱۵ (۲) سورة الاعراف آیت نمبر ۲۳۱ کیں راہِ رشدہ ہدایت تب بھی نہ بنائیں اُسے (اپنا) راستہ اور اگر دیکھیں گمراہی کے راستہ کو( توجیٹ) بنالیں اُسے(اپنی) راہ۔

> اوروہ عالم جوا پینظم پڑمل نہیں کرتا اُسے بھی غاوین میں شار کیا ہے۔ ارشادر بانی ہے:

{وَاثُلُ عَلَيْهِمُ نَبَا الَّذِي اللَّهِ اللَّيْ اللَّيْ اللَّيْ اللَّهُ الْمِيْطُنُ فَكَانَ مِنَ الْغُوِيْن اللَّهُ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنُهُ مِهَا فَانْسَلَحَ مِنْهَا فَٱثْبَعَهُ الشَّيْطُنُ فَكَانَ مِنَ الْغُوِيْن اللَّهُ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنُهُ مِهَا وَلَكِنَّةَ أَخُلَدُ الْكَارِضُ وَالتَّبَعَ هَوَاهُ مِنَا اللَّهُ وَمُن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّ

اور پڑھ سنا بئے آخیں اس کا حال جسے دیا ہم نے (علم) اپنی آیتوں کا تووہ کتر اکر نکل گیا ان سے تب چیچے لگ گیا اس کے شیطان تو ہو گیا وہ گرا ہوں میں اور اگر ہم چاہتے تو بلند کردیتے اس کا رتبہ ان آیتوں کے باعث لیکن وہ تو جھک گیا پستی کی طرف اور پیروی کرنے لگا پنی خواہش کی۔

اور نصارٰی (عیسائیوں) کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ' ضال'' فرار دیا ہے۔

...وَ لَا تَتَّبِعُوْاَ اَهُوَا ۗ قَوْمٍ قَلُ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَ اَضَلُّوا كَثِيْرًا وَّ ضَلُّوا عَنْ سَوَاء السَّبِيْلِ ﴿ ٢)

اورنہ بیروی کرواس قوم کی خواہشوں کی جو گمراہ ہو چکی ہے پہلے سے اور گمراہ کر چکے ہیں بہت سے لوگوں کو اور بھٹک چکے ہیں راہ راست سے۔

(ای طرح) اُسے بھی''ضال'' قرار دیا ہے جو بغیر علم (بے علمی کے باعث) اپنی خواہش نفس کی اتباع کرتا ہے۔ چنا نچہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

<sup>(</sup>۱) سورة الاعراف آيت نمبر ۲۷۱،۵۷۱

<sup>(</sup>۲) سورة المائدة آيت نمبر ۷۷

····وَ إِنَّ كَثِيْرًا لَّيُضِلُّوْنَ بِأَهُوَا يُهِمُ بِغَيْرِ عَلْمٍ ط إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِأَلْهُعْتَدِينَ

اور بے شک بہت سے لوگ گمراہ کرتے ہیں اپنی خواہشوں سے بے علمی کے باعث بے شک آپ کارب خوب جانتا ہے حدسے بڑھنے والوں کو۔ نیز فر مایا:

وَمِّنَ أَضَلُّ مِثِّنِ اتَّبَعَ هَوَ الْأَبِغَيْرِ هُنَّاى مِّنَ اللَّهِ ط ١٠٠٠٠ (٢)

اورکون زیادہ گمراہ ہے اس سے جو پیروی کرتاہے اپنی خواہش کی اللہ تعالیٰ کی جانب سے کسی رہنمائی کے بغیر۔

الله سبحانه وتعالیٰ نے آگاہ وخبر دار فرمادیا ہے کہ جو شخص الله تبارک وتعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہدایات وتعلیمات پڑمل پیرا ہوتا ہے اور ان کی اتباع و پیروی کرتا ہے، وہ ضالون (گمراہ عیسائیوں، نصال ی) کی طرح بھی گمراہ نہیں ہوگا۔اور مغضوب علیہم (یہودیوں ، جن پرغضب ہوا) کی طرح بھی شقی و بد بخت نہیں ہوگا۔

چنانچدارشادفرمایا:

..... فَإِمَّا يَأْتِيَنَّ كُمُ مِّتِّ مُّ هُمَّاى لاَفَهَنِ التَّبَعَ هُمَاى فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْفَى ﴿ ٣) پس اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت توجس نے پیروی کی میری ہدایت کی تو نہ وہ بھنگے گا اور نہ بدنصیب ہوگا۔

حضرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنهما كافر مان ہے كہ جو تحص قرآن مجيد كى

- (۱) سورة الانعام آيت ۱۱۹
- (۲) سورة القصص آيت نمبر ۵۰
  - (٣) مورة طرا آيت نمبر ١٢٣

تلاوت کرتا اور اس کی ہدایات وتعلیمات پر عمل پیرا ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا کفیل و ضامن بن جاتا ہے کہ وہ دنیا میں گمراہ نہ ہواور آخرت میں شقی وبد بخت نہ رہے۔

کمال ہدایت کا تقاضا ہے کہ ہدایت کا طلبگار کتاب اللہ اور تواتر سے ثابت شدہ سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور سیرت خلفاء راشدین کو پیش نظر رکھے اور ثقتہ ومضبوط راویوں سے ثابت ومنقول روایات پرنگاہ رکھے۔

نیز تقدروایات اوران راویوں کی روایت میں تمیز رکھے جوحدیث کو کماحقہ یا دنہیں رکھے سکے۔ یا کسی غرض کی وجہ سے روایت حدیث میں متہم بالکذب (جھوٹ کی تہمت دیئے گئے) ہیں کیونکہ اس طرح روایت کرنے والا باطل کو بیان کر نیوالا ہے۔ یا تو وہ جان بوجھ کر جھوٹ بولنے کا سبب حافظہ کی کمزوری ، نسیان (بھول جانے) کا عارضہ یا پھرفہم وضبط (سوجھ بوجھاورعدل وضبط) کی قلت و کمی ہے۔

پھر جب ہدایت کے متلاقی کوان امور کی معرفت حاصل ہوجائے تو ان میں غور وفکر
کرے اور عقل و تد برسے کام لے اور متفقہ اُمور و مسائل پر جم جائے اور اختلافی اُمور
ومسائل میں خوب غور وفکر کرے حتیٰ کہ اُس پر ظاہر ہوجائے کہ حقیقت میں اتفاق (کہاں)
ہے اگر چہ بظاہر اختلاف ہی کیول نہ ہو۔ یا پھر ان میں سے سی ایک طرف کا رائج ہونا ایسا
واضح ہوجائے کہ جس کی ا تباع واجب تھہر ہے۔ اور دوسری طرف کا مرجوح ہونا خوب کھل
جائے اور واضح ہوجائے کہ اس کے ثبوت کے لئے حقیقت میں کوئی دلیل نہیں اگر چہ بظاہر
موجود ہو۔ (بایں طور اس کا مرجوح ہونا ثابت ہوجائے)

ر ہالوگوں کاغلط فہمی میں مبتلا ہوجانا تواس کی وجہ عدم تمیز (تمیز نہ کرنا) ہے اس لئے کہ وہ نصوص و آثار (آیات واحادیث) سے ثابت ہونے اور سمجھے جانے والے امور اور محض

قیاس واعتبار سے سمجھے جانے والے امور ومسائل میں تمیز نہیں کرپاتے۔ پھر جب علم میں بد گمانی اور عمل میں خواہشات نفس شامل ہو جاتی ہیں تو ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے اس فر مان کا حصہ دار بن جا تا اور اس میں سے اپنا حصہ یا تا ہے۔

.....اِنْ يَّتَبِعُوْنَ إِلَّا الظِّنَّ وَمَا تَهُوَى الْأَنْفُسُ جَوَلَقَلُ جَآءَهُمُ مِّنُ رَبِّهِمُ الْهُلْي (1)

' نہیں پیروی کررہے بیلوگ مگر گمان کی اور جھے ان کے نفس چاہتے ہیں حالا نکہ آگئی نہے ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت۔

بدگمانی اورخواہشات کی پیروی وہ سبب ہے جس کے باعث انسان پر جہالت طاری ہوجاتی ہے اوراس کے مل میں ظلم کی رونمائی ہونے گئی ہے پس انسان اپنی جہالت کی وجہ سے طن و گمان کی بیروی کرتا ہے اورا پنے ظلم کے سبب خواہشات نفسانی کی اتباع کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لئے اپنے رسول جھیجے اوران پراپٹی کتابیں نازل فرما نمیں تورسولوں کی اتباع و بیروی میں پختگی رکھنے والے لوگ طن و گمان اور خواہشات نفس کی بیروی سے دور ہوتے گئے۔ اور رسولوں کی اتباع میں جتنا پختہ ہوتے اور خواہشات نفس کی بیروی سے دور ہوتے گئے۔ اور رسولوں کی اتباع میں جتنا پختہ ہوتے

گئے اتناہی ان رذائل سے دور ہوتے چلے گئے۔

جبيا كهارشادرباني ہے:

كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِكَةً قف فَبَعَثَ اللهُ النَّبِينَ مُبَشِّرِيْنَ وَ مُنْذِرِيْنَ ص وَ آنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتْبِ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ التَّاسِ فِيمَا اخْتَلَقُوا فِيهِ جوَمَا اخْتَلَفَ فِيْعِ اللَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوْ هُمِنَ مَبَعْدِمَا جَآءَتُهُمُ الْبَيِّنْ فَيُمَا اخْتَلَفُو لِيهَ الْخَتَلَفُوا فِيْهِ مِنَ الْحَقِيمِ الْحَقِيمِ اللهُ اللهُ عَهْدِي مَنْ يَشَاءُ اللهِ عِمَا طِمُّسْتَقِيْمِ (٣) (1) ورة النَّمْ آيت نَمِر ٣٣ (٢) ورة النِّمْ وآيت نُمِر ٢٣ (ابتداء میں) سب لوگ ایک ہی دین پر تھے (پھر جب ان میں اختلاف پیدا ہوئے) تو بھیج اللہ نے انبیاء خوشنجری سانے والے اور ڈرانے والے اور نازل فرمائی ان کے ساتھ کتاب برحق تا کہ فیصلہ کردے لوگوں کے درمیان جن باتوں میں وہ جھڑنے لگے تھے اور کسی نے اختلاف نہیں کیا اس میں بجز ان لوگوں کے جنہیں کتاب دی گئ تھی بعداز اں کہ آگئ تھیں ان کے یاس روش دلیلیں (اس کی وجہ) ایک دوسرے سے حسد تھا۔ پس اللہ نے ہدایت بخشی انہیں جوایمان لائے تھان سچی باتوں پرجن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھا پن توفق سے اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جے چاہتا ہے سید ھے راتے کی طرف۔ الله سبحانه وتعالیٰ نے انسان کی جس خصلت (یعنی باہمی حسد) کاذکر فرمایا ہے اگرچہوہ غیر مسلمین کے ساتھ خاص نہیں اور نہ ہی امت کے کئی گروہ کے ساتھ خاص ہے۔ مگر چونکہ غیر مسلمین نے اسے اپنے مذہب کا اُصول اور اپنا دین بنالیالہذا اُن کی جہالت وظلم یعنی ظن و گمان کی پیروی اورخوا ہشات نفس کی اتباع کفراور کھلے خسارے میں بدل گئی۔ یمی وجہ ہے کہ جواصول دین میں کسی بڑی بدعت کی ایجاد کرتا اور اس کا اجراء کرتا ہے،اسےاس کا زیادہ حصہ ملتا ہے بنسبت اس کے جس نے کی باریک اور دشوار امر میں غلطی كاارتكاب كيا\_

اورنفوس تو دوسروں کے عیب اور اپنے محاس وخوبیوں کی معرفت پر شیفتہ وفریفتہ ہوتے ہیں۔ گر انصاف پیند عالم حق کے سوا کچھنہیں کہتا اور صرف اسی کی اتباع وپیروی کرتا ہے۔ای لئے جو اِن روایات وتعلیمات کی پیروی اور اتباع کرتا ہے جن کامنقول ہونا ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے آپے خلفاء، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے ائمہ عظام سے مثلاً امام علی بن الحسین زین العابدین ،ان کے بیٹے امام ابی جعفر محمد بن علی

الباقر،ان کے بیٹے امام ابی عبداللہ جعفر بن محمد الصادق علیہم السلام سے جوعلماء أمت کے شیخ، استاد و پیر ہیں ،اور ان جیسے ائمہ اہل بیت اطہار سے ( جن کامنقول ہونا ثابت ہے) اور امام ما لک اور امام ثوری اور ان کے طبقہ کے جیسے لوگوں سے (جس کا منقول ہونا ثابت ہے ) وہ (یعنی جو اِن کی اتباع کر نیوالا ہے) جان لیتا ہے کہ اپنے دین کے اصولوں اور شریعت کے اجتماعی معاملات میں وہ سی متفق ہیں اور پھراییا شخص وہ کچھ بھی جان لیتا ہے جواسے غافل و بے پرواہ کردیتا ہے ان قسم سم کے مقالات واقوال ہے جنھیں متاخرین علما (بعد میں آنے والوں) کی اکثریت نے گھڑلیا ہے حالانکہ وہ سلف صالحین کے مذہب ومسلک کے خلاف اور بالکل برعکس ہیں اور اِن متاخرین کا شاراُن لوگوں میں ہوتا ہے جواہل بیت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بغض وعداوت پر کمر بستہ ہوئے ،ان کے حقوق میں کوتا ہی کی اور انھیں تکلیف واذیت پہنچائی۔ یا پھران کا شاران لوگوں میں ہوتا ہے جنھوں نے ان کے بارے میں خلاف حق غلوکیا اور حدسے بڑھ گئے ۔ان پر كذب (جھوٹ) كى تہمت لگائى اور سابقين اولين سبقت كے جانے والوں اور فرماں برداری واطاعت کر نیوالوں یعنی صحابہ کرام کے حقوق میں کمی وکوتا ہی گی۔ توحيد و صفات ، عدل وقدر ، ايمان ، اساء ، احكام ، وعيد وتواب وعذاب ، امر بالمعروف (نیکی کا حکم کرنا) اور نہی عن المنکر (برائی ہے منع کرنا) کے بارے میں اوراسی سے متصل امراء کے احکام خواہ وہ نیک ہوں یا بداوران کے ساتھ ان کی رعیت کے احکام، نیز صحابہ کرام اوراهل بیت اطہار کے بارے میں جوروایات سلف صالحین سے ماثور ومنقول ہیں، جوانصاف پبند عالم بھی ان روایات کو ملاحظہ کرتا ہے اس پر بیدامر روزِ روش کی طرح واضح ہوجا تاہے کہ ان معاملات ومسائل میں سلف صالحین کے درمیان کوئی ( ذاتی ) نزاع وجھگڑ ااوراختلاف نہیں تھا۔ بلکہ اس اختلاف ونزاع کی نوعیت الیی تھی جے کتاب وسنت نے

برقرارر کھاہے۔جس کاذکر (اوپر گذرچکاہے)۔

نیز بیدام بھی بالکل ظاہر ہو چکا ہے اور ہمارے ہدایت یافتہ رہنما اور اہل امر بھی اس بات پر متفق ہیں کہ تمام بری برعتیں جو کتاب وسنت کے مخالف ہیں، اخلاف یعنی بعد میں آنے والوں کی طرف سے ایجاد کی گئیں اور گھڑی گئی ہیں ان میں سے پچھوہ ہیں جن کی نسبت بعض اسلاف کی طرف کردی جاتی اور اسے اُن کی طرف منسوب کردیا جاتا ہے حالانکہ ان سے منقول ہونا ثابت ہی نہیں ہوتا۔ اور بھی ان کے متشابہ کلام کی تاویل کرتے ہوئے ان کی طرف نسبت کردی جاتی ہے جبکہ ان کے متشابہ کلام کی وہ مراد ہی نہیں ہوتی۔

پھریہ بھی اللہ سجانہ وتعالیٰ کی رحمت وکرم ہے کہ ان کی طرف منسوب ایسی روایات بہت کم نقل کی گئی ہیں۔ جبکہ نقول صحیحہ میں ان سے محکم وصری اقوال (مضبوط اور واضح اقوال) ثابت ہیں۔جس سے ان کے اقوال کو غلط نقل و تاویل کے ذریعے مغالطے کی نذر کردینے کی قلعی کھل جاتی ہے۔

اس لئے کہ صراطِ متفقیم (سیدھاراستہ) ہرامت کے لئے بمنزلداس راستے کے ہے جو درمیانی راستہ ہے۔ اسلام کا کمال ہیہ کہ وہ تمام ادیان وملل میں درمیانی وین وملت اور درمیانی راستہ ہے۔ جس طرح کہ ارشا دِباری تعالیٰ ہے۔

وَكَنْ لِكَ جَعَلْنْكُمُ أُمَّةً وَّسَطًا .... (سورة البقره آيت نمبر ١٢٣)

اوراسی طرح ہم نے بنادیا سمیں (اے مسلمانو!) درمیانی امت (بہترین امت)

(یہی وجہ ہے) کہ اہل اسلام نے یہود ونصاری اور مجوسیوں کی طرح انحراف نہیں
کیا۔اوروہ کسی ایک جانب کونہیں جھکے بلکہ درمیانی راستے (صراط متنقیم) پرگامزن ہیں۔
یونہی اہل استقامت ،سنتِ رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو لازم پکڑنے

النبيت - الفنال النبيت - الفنال النبيت المسلمة المسلمة

والوں اور سلف صالحین کے طریقے پر چلنے والوں نے''وسط'' ( درمیا فی راستہ ) سے تمسک کیا اوراس سے مطلقاً انحراف نہیں کیا۔

مثال کے طور پریہودکو دیکھئے توانہوں نے انبیاء کرام اور صدیقین کے بارے میں جور وجفاسے کام لیا یہاں تک کہان کی تکذیب کرنے لگے اور انھیں قتل تک کردیا۔

عبيا كهارشادِرباني ہے:

···· فَفَرِيُقًا كَنَّ بُتُمُ رَوَ فَرِيُقًا تَقْتُلُونَ ﴿ (١) اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُلِي المِلْمُلِي ال

اورنصاریٰ نے ان کے بارے میں غلو سے کام لیا اور حدسے بڑھ گئے یہاں تک کہ اخھیں معبود بنالیا اوران کی عبادت کرنا شروع کر دی۔جبیبا کہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

تَأَهُلَ الْكِتْبِ لَا تَغُلُوا فِي دِيْنِكُمْ وَلَا تَقُوْلُوا عَلَى اللّهِ الَّلَا الْحَقَّ ط....(٢)

ا اہل کتاب نہ غلو کروا پنے دین میں اور نہ کہواللہ تعالیٰ کے متعلق مگر سچی بات۔

اور یہود نے نئے سے بھی انحراف کیا یہاں تک کہ ان کا زعم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے

(کسی حکم کا) نئے (بیانِ مرتے حکم ) واقع نہیں ہوسکتا یا اس کیلئے جائز ہی نہیں۔

جیسا کہ اللہ تبارک وتعالی نے ان کے اس اٹکارکوقر آن مجید میں یوں بیان فرمایا:

سَيَقُولُ السُّفَهَا عُمِنَ النَّاسِ مَا وَلَّهُمْ عَنْ قَبْلَتِهِمُ الَّتِيْ كَانُوْ اعْلَيْهَا ط...(٣)

اب کہیں گے بے وقوف لوگ کہ کس چیزنے پھیردیاان (مسلمانوں) کو اپنے قبلہ
ہے جس پروہ اب تک تھے۔

اورنصاریٰ نے ان کامقابلہ کرتے ہوئے اس کے بالکل برعکس موقف اختیار کیا۔ چنانچہ انھوں نے پادریوں اور راہبوں کے لئے بھی جائز قرار دے دیا کہ وہ جو چاہیں واجب کر دیں اور جسے

(۱) سورة البقره آیت نمبر ۸۷ (۲) سورة النساء آیت نمبر اکا

(٣) بورة البقره آيت نمبر ٢ ١٢

چاہیں حرام قرار دے دیں۔ یونہی تمام اُمور میں یہود کے بھس ہوئے۔

اللہ تبارک و تعالی نے مونین کو درمیانی راستہ کی طرف رہنمائی اور ہدایت عطافر مائی پس انہوں نے انبیاء کرام علیم الصلوۃ والسلام کے بارے میں وہی عقیدہ اختیار کیا جس کے وہ ستحق سے چنا نچہ افصوں نے نبیوں کی تعظیم و تو قیر کی ، ان کے ادب واحتر ام کو کھوظے خاطر رکھا۔ ان سے محبت کی اور ان کی اتباع و پیروی اور اطاعت کی اور یہود کی طرح ان کی تر دیدو تکذیب بھی نہیں کی اور نصار کی کی طرح ان کی تر دیدو تکذیب بھی نہیں کی اور نصار کی کی خرای کی خدائی میں شریک بھی نہیں خدائی میں شریک بھی نہیں خدائی میں شریک بھی نہیں گئے اور خدست بڑھتے ہوئے انہیں خدائی میں شریک بھی نہیں گئے ہوئے کہ انہوں (مؤمنین) نے اللہ تعالی کے لئے نئے کو جائز اور کی میں خدائی میں شریک بھی نہیں گئے ہوئے کو جائز اور کی میں خدائی میں خدائی میں خدائی میں نے اللہ تعالی کے لئے نئے کو جائز نہیں قرار دیا۔ کیونکہ خلق وامر (پیدا کرنا اور کھم دینا) اللہ بی کے لئے ہے۔ (۱)

توجس طرح غیرخدا خالق نہیں ہوسکتا جس طرح اللہ تعالیٰ کے سواکوئی خالق (پیدا کرنے والانہیں )اسی طرح اس کے سواکسی کا حکم نا فذنہیں۔

> (۱) ننخ کی بحث: ننخ کے لغوی معنی تبدیل کرنا، اٹھانا اور زائل کرنا ہے، کہاجاتا ہے: نسخت الشہیس الظل ۔ سورج نے ساید زائل کردیا۔

اللہ تعالیٰ کواس تھم کی انتہاءمعلوم ہوتی ہے، ہمارے سامنے چونکہ ناسخ نہیں ہوتا اس لئے ہم اس تھم کودائمی خیال کرتے ہیں اور ناسخ آنے کے بعد ہم کواس تھم کی انتہاءمعلوم ہوتی ہے۔

ناسخ اس طریق شرعی کو کہتے ہیں جواس پر دلالت کرتا ہے کہ جو تھم پہلے طریق شرعی سے ثابت تھاوہ اب نافذ العمل نہیں رہااور پہطریق شرعی پہلے طریق شرعی سے مؤخر ہوتا ہے بایں طور کہ اگریہ نہ ہوتا تو پہلا طریق شرعی ثابت رہتا ۔لہذائنے کے معنی تکذیب یا تھکم کا بدلنا نہیں ، بلکہ بیان مدتے تھم ہے۔

ملاعلی قاری رقمطراز ہیں کہ ننخ کی چارشمیں ہیں:قرآن کا قرآن سے،قرآن کا حدیث ہے،

مدیث کا مدیث سے اور مدیث کا قرآن سے۔

یونہی اسلام میں ثابت قدمی واستفامت کامظاہرہ کرنے والے ،سنت رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وآله وسلم کومضبوطی سے تھامنے والے اور جماعت سے منسلک (اہل سنت وجماعت) توحید باری تعالی اور صفات باری تعالی کے بارے میں درمیانی راستہ اختیار کئے ہوئے ہیں توحید وصفات باری تعالیٰ کے بارے میں نہ تومعطلہ کی نفی کے قائل ہیں اور نہ ہی ممثلہ کی مشابہت کے۔(۱)

ا یک طرف نفی کرنے والے معطلہ ہیں اور دوسرے طرف مشابہت دینے والے ممثلہ ہیں گراہل سنت درمیانی راستداختیار کئے ہوئے ہیں وہ نہ معطلہ ہیں اور نہمثلہ \_

یونی قدروعدل اورافعال کے بارے میں بھی نہ قدریدو جبریہ (۲) ہیں اور نہ ہی قدریہ مجوسیہ بلکہ درمیانی راستہ اختیار کئے ہوئے ہیں۔ای طرح اساء واحکام کے باب میں درمیانی راستہ اختیار کرتے ہیں۔ نہتوخوارج وغیرہ کی طرح گنا ہگاروں کوا بمان سے بالکل خارج قرار دیتے ہیں (۱) معطله: مذہب تعطیل والے، جوصفات باری تعالیٰ کا انکارکرتے ہیں۔معاذ اللہ ثم العیاذ باللہ مشبہہ ،ممثلہ: جوصفات باری تعالیٰ کو دوسروں (مخلوق) کی صفات سے مشابہ قرار دیتے اور ذات باری تعالی کومخلوق کی ذوات کے ساتھ مشابہت دیے ہیں۔

(٢) قدریہ: ایک فرقہ جوتقذیرالی کا اٹکارکرتا اور کہتاہے کہ بندے اپنے افعال اختیار یہ کے خودخالق ہیں اور جربیاس کےخلاف ہیں۔

(٣) جربي، جميد: ايك فرقد ب،جس ك مان والح انسانون كو ( پتر كي طرح) مجبور محض مون کے قائل ہیں ۔(۳) مُرجد: فرقہ مرجمہ کاعقیدہ بیہے کہ مسلمانوں کی نجات کے لئے صرف ان کا ایمان لا نا کافی ہے۔ایمان لانے کے بعد نیک اعمال نہ کرنے یا بداعمال کرنے کی وجہ ہے انھیں کوئی عذاب نہ ہوگا۔حالانکہ بیہ قرآن وسنت کے سراسرخلاف ہے کیونکہ بعض گنہگار مسلمانوں کواپنی بدا تمالیوں کی وجہ سے عذاب ہوگا۔

خوارج،معزله:اس فرقد کاعقیده به بے که گنهگار مسلمان بمیشه جنم میں رہیں گے۔جبکہ بیعقیدہ بھی سراسر باطل اور قرآن وسنت کےخلاف ہے۔ کیونکہ خلود فی النار (جہنم میں بھیگی) صرف کا فروں کے لئے ہے۔ النابية المال النابية المعالية المعالية

اورنه ہی مرجینہ اور جمیہ کی طرح فاحق وفاجرلوگوں کے ایمان کوانبیاء وصدیقین کے ایمان کی طرح قرار دیتے ہیں۔وعیدوثواب اورعقاب وعذاب کے مسئلہ میں بھی اہل سنت کا راستہ ورمیانی راستہ ہے۔

اس سلسله میں ایک طرف وہ لوگ ہیں جواہل کہائر (بڑے بڑے گناہ گاروں) کے لئے ہمارے نبی محرم روَوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے قائل نہیں۔اور دوسری طرف مرجہ ہیں جونفو نے وعید کے بھی مرجہ ہیں جونفو نے وعید کے قائل نہیں۔ اہل سنت کا راستہ درمیانی راستہ ہے کہ وہ نفو نے وعید کے بھی قائل ہیں۔ قائل ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت لاہل الکیائر کے بھی قائل ہیں۔ امامت اور امر بالمعروف اور نبی عن المنکر کے سلسلے میں بھی اہل سنت کا راستہ درمیانی راستہ ہے۔ نہ تو وہ ان لوگوں کی طرح ہیں جواثم وگناہ اورظلم وزیادتی کے باوجود (ظالم) حکمرانوں کی موافقت کرتے اور ظالموں کا ساتھ دیتے ہیں۔

اورنہ ہی ان لوگوں کی طرح جونیکی و پر ہیزگاری پر تعاون ، جہاد ، جمعہ اورعیدین وغیرہ کے قائم کرنے پر کسی حاکم سے تعاون کو جائز نہیں سجھتے جب تک کہ وہ معصوم نہ ہو۔اور یوں اللہ اوراس کے رسول کے احکامات کی تعمیل اور اطاعت میں جسی داخل نہیں ہوتے مگر ایسی اطاعت جس کا کوئی وجو ذہیں۔

نتیجة پہلے گروہ کے لوگ (ظالم کی موافقت کرنے والے) محرمات میں واخل ہوجاتے اور حزام کا ارتکاب کرنے لگتے ہیں۔ اور دوسرے گروہ کے لوگ (جوحاکم سے تعاون کو جائز نہیں سمجھتے جب تک کہ وہ معصوم نہ ہو ) واجبات وین اور احکامات شریعت اسلامیے کے تارک بن جاتے ہیں۔ اور واجبات وین کو اس کے ترک کرویتے ہیں کہ اس سے موافقت ہوگی اس کی جے وہ ظالم گمان کرتے ہیں وہ راشخ گمان کرتے ہیں، وہ راشخ العلم اور کامل درجہ کا عادل ومنصف ہوتا ہے۔

## مصیبت کے وقت اہل استنقامت کا مظاہر ہُ صبر و ثبات راہِ اعتدال پر گامزن اور ثابت قدی کا مظاہرہ کرنے والے افراد حسب امکان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، جہاں تک بن پڑے اللہ سے ڈرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پڑل پیرا ہوئے اور اُخییں بجالانے کے

لئے کوشاں رہتے ہیں۔ دوسرے لوگوں کے ارتکاب منہیات کی وجہ سے مامورات کوترک نہیں کرتے۔ بلکہ جبیہا کہ فرمانِ باری تعالٰی ہے۔ (انھیں کسی کی گمرا ہی نقصان نہیں پہنچا سکتی)

يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا عَلَيْكُمُ اَنْفُسَكُمْ جَلَا يَضُرُّكُمْ مَّنُ ضَلَّ إِذَا اهْتَكَيْتُمُ ط...(١)

اے ایمان والواتم پراپن جانوں کافکرلازی ہے بہیں نقصان پہنچا سکے گاتہ ہیں جو گمراہ ہوا جب کہتم ہدایت یافتہ ہو۔

وہ معصیت و گناہ پر کسی سے تعاون نہیں کرتے۔ برائی کو برائی سے نہیں مٹاتے۔ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں مٹاتے۔ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے۔ نیکی کا حکم بڑے عمدہ پیرائے اور بڑے اچھے اور خوب انداز ہی سے کرتے ہیں اور تمام امور میں درمیانی راستہ اختیار کرتے ہیں۔ بایں وجہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے اختلاف وافتر اق کاذکر فرمایا تو اس گروہ کو "طاکفہ ناجیہ" نجات پانے والی جماعت قرار دیا۔ انہی امور میں سے (جن میں اہل استقامت درمیانی راستہ اختیار کرتے ہیں) ایک عظیم دن وہ دن ہے جے "یوم عاشوراء" کے نام سے موسوم کیا جا تا ہے۔ اور " یوم عاشوراء" وہ دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مجبوب نبی مکرم صلی

(۱) سورة المائده آيت نمبر ۱۰۵

الله تعالیٰ علیه وآله وسلم کے نوا ہے اور جنتی جوانوں کے دوسر داروں میں ہے ایک جنتی سر دار حضرت سیدنا امام حسین شہید کر بلارضی الله تعالیٰ عنہ کوشہادت عظمیٰ کے مرتبہ علیه پر فائز فرمایا جنہیں فساق و فجار اشقیاء (ازلی بدبختوں) نے شہید کیا۔

اور بیرواقعہ (شہادت کربلا) دور اسلام میں رونما اور وقوع پذیر ہونے والے بڑے بڑے بڑے حادثات ومصائب میں سے ایک عظیم حادثہ، بہت بڑی مصیبت اور بہت بڑا صدمہ ہے۔

امام احمد بن حنبل وغیرہ نے حضرت سیدہ فاطمہ بنت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت گاہ اللہ عنہ کی شہادت گاہ (کربلامعلی شریف) میں حاضر تھیں۔ یا شہادت کے وقت موجود اور بقیر حیات تھیں، انھوں نے اپ باپ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے اور انہوں نے اپ جدامجد (نانائے پاک) رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آپ علیہ وسلم مے روایت کیا ہے کہ آپ علیہ الصلو قروالسلام نے ارشاد فرمایا:

مَامِنْ رَجُلٍ يُصَابِ يَمُصِيْبَةٍ فَيَنُ كُرُ مُصِبْيَتَهُ وَإِنْ فَلَّمَتْ فَيحْدَثُ لَهَا اللهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلَ آجْرِ لا يَوْمَ أُصِيْبَ بِهَا -(١)

جس کسی شخص کو کوئی مصیبت و تکلیف پینچی ہوا در دہ اس کے یاد آنے پراناللہ واناالیہ راجعون پڑھے اگر چہ اسے کافی عرصہ گذر چکا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اتنا ہی اجروثواب عطا فر ما تاہے جتنا کہ تکلیف ومصیبت کے دن اُسے عطافر ما یا تھا۔

الله تبارک و تعالی یقینا خوب جانتا اوراس بات سے خوب واقف وآگاہ ہے کہ مدتیں گذرجانے کے باوجوداس قسم کی مصیبت عظیمہ (حادثہ کر بلا) کا بار بار ذکر کیا جائے گا۔

(۱) مندامام احمد ج اص ۲۰۱سن ابن ماجہ کتاب الجنائر باب۵

اسلام کی خوبیوں اور محاس میں سے ہے کہ اس صدیث کوسب سے پہلے افھوں نے روایت کیا جنہیں سب سے پہلے معاملہ پیش آیا۔

اوراس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں کہ اس حادث عظیمہ کو اللہ تبارک وتعالیٰ نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے لئے باعث عزت وکرامت بنادیا ہے۔ نیز اسے آپ کے منازل ومراتب اور درجات کی بلندی کا باعث ،مراتب شہداء کے وصول اور اہل بیت اطہار کے ان افراد کے ساتھ الحاق کا ذریعہ بنادیا ہے جنمیں مختلف اقسام کی آزمائشوں سے آزمایا گیا اور وہ مصائب وابتلاء کے مختلف ادوارسے گزرے۔

اما مین کریمین حضرت سیدنا امام حسن مجتبی اور حضرت سیدنا امام حسین شهید کر بلارضی الله عنهما کوان مصائب وآلام اور آزمائش وابتلاء کے دور سے واسط نہیں پڑا تھا جس سے ان کے نانائے پاک رسول کریم صلی الله تعالی علیه وآله وسلم، والدین کریمین اور عم محترم (چپا جان) گذرے۔ کیونکہ آپ دونول شوکت اسلام کے دور میں پیدا ہوئے اور مومنین کی گود میں تربیت و پرورش پائی اور پلے بڑھے۔

چنانچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان مصائب وآلام ،آ زمائش وابتلاء کے دور سے گزار کر اور شہادت عظمیٰ کارتبہ عطافر ماکران پراپئی نعمت کی تکمیل فر مائی ۔ ان میں سے ایک (حضرت سیرنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ ) کو زہر دیا گیا جس سے آپ کی شہادت ہوئی اور دوسر سے اسیرنا امام حسین شہید کر ملارضی اللہ عنہ ) کوتل کیا گیا اور یوں آپ شہادت عظمیٰ کے مرتبہ علیا پرفائز ہوئے۔

اس لئے کہ اللہ سجانہ وتعالیٰ کے ہاں دار کرامت (آخرت) میں منازل ودرجات عالیہ صرف وہی حاصل کر سکتے ہیں جو ابتلاء وآز مائش سے دوچاررہے ہوں۔ جبیبا کہ حضور نبی

كريم عليه الصلوة والتسليم ففرما يا جبكه آب سے بوجها كيا:

آئُ النَّاسِ اَشَلَّ بَلَا ﴿ وَقَالَ: اَلْاَنْبِيا ﴾ ثُمَّ الصَّالِحُونَ ثُمَّ الْاَمْثُلُ فَالْاَمْدُ لَيْ النَّاسِ اَشَلَّ بَلَا ﴿ وَقَالَ: اَلْاَنْبِيا ﴾ ثَانَ فِي دِيْدِهِ صَلَابَة زِيْنَ فِي بَلَائِهِ وَإِنْ فَالْاَمْدُ لِيَا لَهُ وَلَيْهِ وَالْنَالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِن حَتَّى يَمُشِيَ عَلَى الْأَرْضِ وَ كَانَ فِي دِيْنِهِ مِقَدَّةً خُفِّفَ عَنْهُ وَمَا يَزَالُ الْبَلَا الْبِلَا الْمِؤْمِنِ حَتَّى يَمُشِيَ عَلَى الْأَرْضِ وَ كَانَ فِي دِيْنِهِ مِقَدَّةً حُفِّفَ عَنْهُ وَمَا يَزَالُ الْبَلَا الْبَلَا الْمِأْمِنِ حَتَّى يَمُشِي عَلَى الْأَرْضِ وَ لَكُنْ فِي وَلِيهِ مِنْ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ عَلَيْ الْمُؤْمِنِ عَلَيْ الْمُعْلَى الْمُعْتَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُعَلَى الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُؤْمِنِ الللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُعْلَى الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِيلُولَ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الللْمُعْمِلَ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الْمُ

کہ لوگوں میں سے وہ کون سے لوگ ہیں جوسب سے زیادہ آزمائے گئے اور سخت بلاؤں میں مبتلا ہوئے؟ تو آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا۔ (سب سے پہلے) انبیاء پھر جو اُن سے قریب ہیں پھر جوان کے بعد افضل ہیں ، آ دمی اپنے دین کے مطابق آزمایا جا تا ہے اگر دین میں مضبوط و سخت ہوگا اور اگر دین میں کمزور ہے تو اس پر اگر دین میں مضبوط و سخت ہوگا اور اگر دین میں کمزور ہے تو اس پر اسانی کی جاتی ہے اور مومن ہمیشہ ابتلاء و آزمائش میں مبتلا رہتا ہے اور یہی سلسلہ ہمیشہ چلتا رہتا ہے اور یہی سلسلہ ہمیشہ چلتا رہتا ہے بہاں تک کہ وہ ذرمین پر یوں چل رہا ہوتا ہے کہ اس پر کوئی گنا ہیں رہتا۔

جضوں نے آپ (حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ ،حضرت سیدنا امام حسین شہید کر بلا رضی اللّٰد تعالیٰ عنہما) کوشہید کیا جضوں نے اس پراعانت وامداد کی یا جواس پرراضی ہوئے ، وہ سب شقی (بد بخت وملعون) ہیں۔

مصائب وآلام کے پیش آنے پراگر جدوہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہوں ،اللہ تبارک فر تعالیٰ نے مومنین کے لئے جوطریقہ مقرر فرمایا ہے وہ بیہے کہ وہ یوں کہا کریں:

﴿ إِنَّالِتُلْعُوا إِنَّا إِلَيْهِ وَاجِعُونَ ﴿ [سورة البقره آيت نبر ١٥١]

بے شک ہم صرف اللہ ہی کے ہیں اور یقینا ہم اس کی طرف لوٹنے والے ہیں۔

(۱) تنک کتاب الزبد باب ۵۵ منن ابن ماجه کتاب الفتن باب ۲۳ مند داری کتاب الرقاق باب ۲۳ مند داری کتاب الرقاق باب ۲۲ مندامام احمد 5 اص ۱۸۵،۱۸۰، ۱۸۵،۱۸۰

حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے اپنی مند میں روایت کیا ہے کہ جب حضور نبی

کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وَ علم کا وصال مبارک ہوا اور آپ کے اہل بیت اطہار پر مصائب
وآلام کے پہاڑٹوٹ پڑے ہووہ ایک آواز سنتے کہ کوئی کہنے والا کہتا'' اے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھروالو! جان لوکہ ہر مصیبت کے لئے تسلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتی ہے اور ہر فوت ہونے والی چیز کا کوئی قائم مقام اور ہر مرنے والے کا کوئی جائشین ہوتا ہوئی ہے۔ پس اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور پختہ یقین رکھواور اس کی طرف توجہ کرواور اس کی رحمت ہوئے اس اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور پختہ یقین رکھواور اس کی طرف توجہ کرواور اس کی رحمت وضل کے امیدوار رہو ۔ در حقیقت مصیبت زدہ وہ شخص ہے جسے تواب سے محروم کردیا گیا۔

وضل کے امیدوار رہو ۔ در حقیقت مصیبت زدہ وہ شخص ہے جسے تواب سے محروم کردیا گیا۔
اہل بیت اطہار جانتے تھے کہ آواز لگانے والے اور کہنے والے حضرت خضر علیہ السلام بین جوان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعزیت کرنے اور انھیں تسلی دینے آتے ہیں۔

مگران مصائب میں اظہار غم کے لئے لوگوں کا اجتماع اور مخصوص طریقہ اظہار غم ، ماتم ، نیز مصائب کے ان اوقات اور دنوں کو اس طرز اظہار غم (ماتم) کیلئے وقف کر لینا ، ایسافعل ہے کہ دین اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ، اور بیا لیا کام ہے جونہ تورسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اور نہ ہی سابقین اولین پہلے پہل ایمان لانے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں سے کسی نے کیا نہ تو تابعین نے کیا اور نہ ہی سرداران اہل ہیت اطہار میں سے کئی نے کیا۔

حضور مولائے کا نئات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہدالکریم کی شہادت کے موقع پرآپ کے اہل بیت اطہار حاضر تھے اور حضرت سیدالشہد اء سیدنا امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے وقت بھی آپ کے اہل بیت اطہار موجود وحاضر تھے۔

اس پرسال ہاسال گزرے مگراہل بیت اطہار نے ماتم ، نوحہ وغیرہ جیسے اعمال وافعال ایجاذبیں کئے اور نہ ہی وہ ان افعال واعمال ہے کوئی سروکارر کھتے تتھے۔ بلکہ وہ صبر معال ال بيت المستعمد المستعمد

کادامن تھاہے رہے کیونکہ وہ کتاب اللہ اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے تھا کے مطابق استرجاء مطہرہ ہے تھا گا گئے ہوئا ہے استرجاء کرتے یعنی اِتّا اِللّٰہ وَ اِتَّا اِلْنُہ وَ اَجْعُونَ پُڑھتے۔

ہاں مصیبت کے وقت ان کاعمل حزن وبکاء ہوتا جس میں نہ تو کوئی حرج ہے نہ ہی اس کی ممانعت ہے۔ لیتنی دل غم سے معمور ہوتا اور آئکھوں سے آنسو بہہ نکلتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشادگرامی ہے:

مَا كَانَ مِنَ الْعَيْنِ وَالْقَلْبِ فَمِنَ اللهِ وَ مَا كَانَ مِنَ الْيَدِ وَاللِّسَانِ فَمِنَ اللهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْيَدِ وَاللِّسَانِ فَمِنَ اللَّهِ يُطَانِ-(١)

جس حزن وملال کا ظہار دل اور آئکھ سے ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے،اور جو ہاتھ اور زبان سے ظاہر ہووہ شیطان کی طرف سے ہے۔

( یعنی جب دل حزن وغم ہے معمور اور آئکھ سے آنسو بہر نکلے توبیا افتیم رحمت ہے اور ہاتھ سے (ماتم وغیرہ) اور زبان سے ( نوحہ، بین، واویلا وغیرہ) شیطان کی طرف سے ہے۔ یعنی شیطانی فعل ہے۔

چنانچه نبی کریم صلی الله تعالی علیه وآله وسلم نے ارشا وفر مایا:

(۲) مستیح بخاری کتاب البخائز باب ۳۹،۳۸،۳۹ کتاب المناقب باب۸- سیح مسلم کتاب الایمان حدیث ۱۹۵ تر ندی کتاب البخائز ۵۲ مندامام احمد الایمان حدیث ۱۹۵ تر ندی کتاب البخائز ۵۲ مندامام احمد حاص ۱۳۸ مستان ۱۳۸ مندامام احمد حاص ۱۳۸ مندامام احمد حاص ۱۳۸ مندامام احمد مندامام اح

جوشخص رخساروں پرطمانچ مارے یعنی منہ پیٹے اور گریبان چاک کرے یا ایام جاہلیت کی طرح چیخ و پکار کرے،وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ نیز آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

إِنَّ النَّاثِيَةَ إِذَا لَمْ تَتُبُ قَبُلَ مَوْقِهَا فَإِنَّهَا تُلْبَسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ دِرْعًا مِنْ جَرَبٍ وَسِرْ بَالاً مِنْ قَطِرَانٍ . (١)

ا نوحہ (بین اور واویلا وغیرہ) کرنے والی اگر مرنے سے پہلے تو بہنہ کرے تو قیامت کے دن اُسے گندھک اور خارش کی قیص پہنائی جائے گی۔

مزيدفرمايا:

لَعَنَ اللهُ النَّانِّحِةَ وَالْهُ سُتَعِيعَةَ إِلَيْهَا . (٢) نوحه كرنے والى اوراس كى طرف كان لگا كر بغور سننے والى پرالله كى لعنت ہے۔ الله سجانہ وتعالى نے قرآن مجيد ميں ارشا وفر ما يا ہے:

(۱) صحیح مسلم کتاب البخائز حدیث رقم ۲۹ بهنن این ماجه کتاب البخائز باب ۵ مسندامام احمد چ۵ ص ۳۴۳،۳۳۳،۳۳۳

(۲) سنن ابی داؤ د، کتاب البخائز باب ۲۵\_مندامام احمد جسم ۱۵ منون البخائز باب ۲۵ مندامام احمد جسم ۱۵ منون و منشوة مراة شرح منشوة مراة شرح منشوة مراة شرح منشوة مراة من ۵۰ مند بداور نوحه کافرق بیان کرتے ہوئے رقم طراز ہیں:

نُدُبَه: مردے کے سپچاوصاف بیان کرناند بہکہلاتا ہے۔ نَوْحَه: اوراس کے جھوٹے اوصاف بیان کر کے رونانو حدہے۔ ندبہ جائزے اور نوحہ حرام۔

حضرت سیده فاطمة الزہراءرضی الله تعالی عنها نے حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وآله وسلم پر ند به کیا تھانو حنہیں۔(مرا ۃ شرح مشکوۃ ج۲ص ۵۳ ۵ ازمفتی احمدیار خان نعیمی علیه الرحمة ) ازمتر جم

چنانچیسیّده کا ئنات خاتون جنت سلام الله تعالی علیمها حضور سرور دو عالم صلی الله تعالی علیه وآلیه وسلم کے مزارا قدل پر حاضر ہوئیں مٹی مبارک اٹھا کر آنکھول سے لگائی ، آنکھول سے آنسو جاری تھے اور زبان اقدس پردرج ذیل پرسیاشعار

صبتعلىمصائبلوانها مأذا من شمتربة احمل صبتعلى الايام صرن لياليا اللايشمرلاى الزمان غواليا جس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مزارا قدیں کی خاک (مبارک) سونگھ لی،اسے زندگی بھر دوسری خوشبو کی ضرورت نہیں ،آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ دسلم کے انتقال وجدائی ہے مجھ پرا شخ عظیم مصائب آئے،اگر وہ دنوں پرآتے تووہ رات میں ڈھل جاتے۔

یونہی میدان کر بلامیں حضرت سیدہ زینب سلام الله تعالی علیہا کا ندبہ بھی مشہور ومعروف ہے۔ اسیران کرب و بلا کا قافلہ کر بلا سے کوفہ کی طرف لے جایا جارہا ہے۔اس دوران جب بدقافلہ میدان کارزارے گذرااورافھوں نے حضرت سیّدناامام حسین علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کی بے گور وکفن لاشیں دیکھیں توسیّدہ زینب سلام الله تعالیٰ علیہانے (مدینه طبیبہ کی طرف منہ کرکے ) انتہائی وردوکرب کے ساتهروتے ہونے کہا:

ياهيدالا! ياهيدالا!

هذا حسين بالعراء مرمل بالدماء مقطع الاعضاء ، يامحمدالا! وبناتك سبايا، وذريتك قتلي، شفي عليهم الصباء، يا محمدالا! ا الله كرسول! (صلى الله تعالى عليك وآلك وسلم) آپ كي د ہائي ہے، د كھيج يہ سين رضي الله عنه چیل میدان میں خون کے تھڑ ہے ہوئے ،اعضاء بریدہ پڑے ہیں۔ اے رسول خدا! (صلی اللہ تعالی علیک وآلک وسلم) آپ کی دہائی ہے کہ آپ کی بیٹیاں اسیرو قیدی ہیں ،آپ کی اولا د کے لاشے بے گوروکفن پڑے ہیں اور ہو عیں ان پر گرواڑ اربی ہیں۔ (البدايدوالنهايه)

لَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَأَ ۚ كَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى آنُ لَّا يُشْرِكُنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَ لَا ۚ ؽۺڕڤ۫ڹٙۅٙڵڒؽڒ۫ڹؽڹۅؘڵڒؽڤتُڵؽڤتُڵڹٲۅؙڵڒۮۿؿۧۅؘڵؿٲ۫ؾؽڹؠؚؠؙۿؾٵ؈ۣؿؖڣٛؾٙڔؽؙڹ؋ؽؽؘٲؽۑؽۿؾٞۅ ٱرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيْنَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْلَهُنَّ اللَّهَ ط إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

اے نبی ( مکرم )جب حاضر ہوں آپ کی خدمت میں مومن عور تیں تا کہ آپ ہے اس بات پر بیعت کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کوشریک نہیں بنائمیں گی اور نہ چوری کریں گی اور نہ بدکاری کریں گی اور نہاینے بچوں گوقتل کریں گی اور نہیں لگا نمیں گی جھوٹا الزام جوانھوں نے گھڑلیا ہوا بے ہاتھوں اور یاؤں کے درمیان اور نہ آپ کی نافر مانی کریں گی سی نیک کام میں تو (اے میرے محبوب) خصیں بیعت فرمالیا کرواور اللہ سے ان کے لئے مغفرت مانگا کرو، بےشک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔

اور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وآله وسلم نے الله تبارک وتعالی کے اس فرمان ولا يعصينك في معروف (كركس نيك كام مين آپ كى نافرمانى نہيں كريں گى) كى تفير میں بیان فر ما یا کہان ہاتوں میں نو حہ ( بین وواویلا وغیرہ ) کی ممانعت بھی تھی لیتن کہوہ مردہ پر بین اور واویلانہیں کریں گی۔ نیزحضور نبی کریم صلی الله تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے'' حالقہ'' اور "ضالقه" سے براءت وبیزاری کااظهارفرمایا ہے۔

حالقه: وه عورت ہوتی ہے جومصیبت کے وقت بال نویے (یامنڈوادے) صالقه: وه عورت ہوتی ہے جومصیبت کے وقت بلندآ واز ہے آ ہ و بکاء کرے۔ حضرت جریر بن عبداللدرضی الله عنه فرماتے ہیں: اہل میت کے ہال لوگوں کے

<sup>(</sup>۱) سورة الممتحنة آيت نمبر ۱۲

اجتماع اوراكشا ہونے اور اہل ميت كالوگوں كيلينے كھانالكانے كوہم" نياحة" ميں شاركرتے تھے۔ حالانکہ سنت توبیہ ہے کہ اہل میت ( لیعنی میت کے گھر والوں ) کے لئے کھانا پکایا جائے کیونکہ ان کی مصیبت نے انھیں مصروف وشغول کررکھا ہوتا ہے انھیں کھانا یکانے کا ہوش کب ہوتا ہے۔جس طرح کہ حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرما یا جبکہ حضرت جعفر طیار بن ابی طالب رضی الله تعالی عنهما جنگ ِموته میں شہید ہوئے اور ان کی شہادت کی خرآ پ عليه الصلاة والسلام كودي كئي ، توفر مايا:

اِصْنَعُوْالِآلِ جَعْفَرِ طَعَامًا فَإِنَّهُ قَلْ جَاءَهُمْ مَا يَشْعُلُهُمْ . (١)

آل جعفر (جعفر کے گھروالوں) کے لئے کھانا تیار کرو کیونکہ انھیں ایسی مصیب در پیش ہےجس نے انھیں مشغول کردیااورسب کچھ بھلادیا ہے کہ انہیں کھانا پکانے کا ہوش نہیں۔ روافض نے تو یوم عاشور کواظہار غم کے لئے مخصوص طرزعمل ''ماتم'' کواپنار کھا ہے۔جبکہ پچھ دوسرے لوگ (خوارج) خوشی ومسرت کا اظہار کرتے اور بوم عاشورا، ۱۰ محرم کے دن آ تکھوں میں سرمہ لگاتے ، سرسبز ورنگین کپڑے پہنتے ، مصافحہ اور خسل کرتے ہیں۔ حالانکہ اس طرح کے افعال واعمال بدعت ہیں شریعت اسلامیہ میں اعلی کوئی اصل نہیں اور ائمہ شہورین میں ہے کسی نے بھی ان کا ذكرنبين كيا-اس بارے ميں خوارج كى طرف سے اس طرح كى روايت بھى ذكركى گئ ہے:

مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ عَاشُوْرَاءً لَمْ يَمْرُضْ تِلْكَ السَّنَةِ، وَمَنِ اكْتَحَلِّ يَوْمَ عَاشُوْرَاءِلَمُ يَرْمُلُذَالِكَ الْعَامِ.

کہ جو عاشوراء کے دن عنسل کرے گا سارا سال بیارنہیں ہوگا اور جو آ نکھول میں سرمہ لگائے گاساراسال اس کی آئکھیں نہیں دکھیں گی۔جوکہ ثابت وضیح نہیں بلکہ موضوع ومن گھڑت ہے تاهم عاشوراء كاجوممل حضورنبي كريم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سے ثابت ہے وہ تو

> جامع ترمذي كتاب الجنائز باب٢٦ سنن ابن ماجه كتاب الجنائز باب٥٩ (1)

Sami

اِنَّهٔ صَامَر یَوْمَر عَاشُوْرَاءً وَاَمَرَ بِصِیَامِهِ وَقَالَ: صَوْمُهُ یُکَفِّرُ سَنَةً. (۱)
آپ سلی الله تعالی علیه وآله و سلم نے عاشوراء کے دن خود بھی روز ہر رکھا اور دوسروں
کو بھی اس دن روز ہ رکھنے کا حکم دیا ۔ نیز ارشاد فرمایا که بیم عاشوراء کا روز ہ سال بھر کے
گنا ہوں کا کفارہ ہے بیخی سال بھر کے گنا ہوں کومٹا دیتا ہے۔

اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو ثابت و برقر اررکھا کہ اللہ تبارک وتعالیٰ نے عاشوراء کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو نجات عطافر مائی جبکہ فرعون اور اس کی قوم کوغرق کر دیا۔

یہ بھی روایت کیا گیاہے کہ امتوں کے بہت سے مشہور وا قعات وحوادث اسی دن (پوم عاشوراء) میں وقوع پذیر اور رونما ہوئے۔حضرت امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا شرف وکرامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی عاشوراء کے دن آپ کومقام شہادت عطافر مایا

اللہ تبارک وتعالیٰ (کی شان بے نیازی کہ) وہ ایک ہی وقت میں مبھی (کسی کے لئے) نعمتوں کی برسات فرما تاہے جوشکر کو واجب کرتی ہیں (یعنی جن پرشکرا داکر ناواجب ہوتاہے) اور کسی کو آزمائشوں کے جوم میں مبتلا ، فرما دیتاہے جوصبر کو واجب کرتی ہے۔ یعنی ان پرصبر واجب ہوتاہے۔

جس طرح كدرمضان المبارك كى استره تاريخ كهاى دن غزوة بدرواقع بوااور اى دن حضورمولائك كائنات حضرت على المرتضى كرم الله وجهه الكريم كى شهادت وقوع پذير بهوئى۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) مندامام احمد جه ص ۲۹۷،۲۹۵، ۲۹، ۳،۷۰ سام کتاب الصیام-

<sup>(</sup>۲) مشہوراورمعتمدروایات کےمطابق حضورمولائے کا سُات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ۔ الکریم کی شہادت ۲۱ رمضان المبارک کو قوع پذیر ہوئی۔(از مترجم)

اوراس سے بھی بڑھ کر ماہ ربیع الاول شریف میں سوموار کا دن کہاس دن حضور نبی كريم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كاميلا وشريف موا-اوراى دن آپ كى ججرت ہے اوراى سوموار کے دن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک ہوا۔

بنده مؤمن کو (مجھی) یوں بھی آزما یا جاتا ہے کہ ایک ہی وقت میں أسے پچھ حسنات (اچھائیاں نعمتیں)عطا کردی جاتی ہیں جوائے خوشی وسرے سےلبریز کردیتی ہیں۔

اور (ای وقت کچھ) سیمات (مصائب والام) در پیش ہوتے ہیں جواُسے نا گوار گزرتے اورغمناک کرتے ہیں تا کہ وہ مصائب والام پرصبراور نعتوں پرشکر کامظاہرہ کرتے ہوئے صابروشا کر بن جائے (اور یوں اج عظیم کاستحق قراریائے)۔

الغرض ١٩ور ١٠ محرم كاروز ه ركھنامشخب ہے مگر آنكھوں میں سرمدلگا نا وغیر ہمشخب نہیں ہے دیندارلوگوں میں سے جولوگ اس دن آنکھوں میں سرمہ وغیرہ لگاتے ہیں اور اپنے اس عمل سے اہل بیت اطہار کے ساتھ دشمنی کا ارادہ نہیں کرتے ( لیعنی اگرچہ اُن کا میاوراس طرح کاعمل اظہارمسرت اورزینت وغیرہ کے لئے نہ ہو) پھر بھی وہ اپنے اس عمل میں خطا کار

( یعنی اگر چیآ فکھوں میں سرمہ وغیرہ لگانے سے ان کا مقصد اہل بیت اطہار سے وشمنی ظاہر کرنانہ ہوت بھی اس دن ایسافعل خطاء پر مبنی ہے )

تا ہم جو خص اس دن ( بوم عاشوراء ) آئکھوں میں سرمہ وغیرہ لگانے کو اہل بیت اطہار ہے وشمنی کا ارادہ کرتا ہے ( لینی اس کا آئکھوں میں سرمہ وغیرہ لگا کراوراس طرح کے دیگرعمل برائے اظہار سرت کر کے اہلِ بیت اطہار سے شمنی کا ارادہ کرتا ہے۔اوروہ اہلِ بیت اطہار کے مصائب پرخوش ہوتا ہے۔اوران کے مصائب پراظہار مسرت کے لئے اس

طرح کے عمل کرتا ہے اور ان کے ذریعے صحت یا بی اور شفاء چاہتا ہے تو اس پر اللہ تبارک وتعالیٰ کی لعنت اور تمام فرشتوں اور تمام لوگوں کی بھی لعنت ہو۔

حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما یا جبکہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے آپ علیہ الصلوٰ قوالسلام کی بارگاہ میں شکایت پیش کی کہ پچھ قریشی لوگ ہم بنی ہاشم سے اعراض کرتے اور بدسلوکی سے پیش آتے ہیں (توفرما یا)۔

وَالَّذِي نَفْسِيْ بِيهِ لِآيَانُ خُلُونَ الْجِنَّةَ حَتَّى يُحِبُّوُ كُمْرِمِنَ اَجْدِي. (1) خداكی قسم جس كے قبضہ قدرت میں میری جان ہے وہ جنت میں واخل نہیں ہو تكیں گے جب تک كدوہ میرى وجہ سے تم سے محبت نہ كریں۔

يزفر مايا:

اِنَّ اللهُ اصْطَغَى قُرَيْشًا مِنْ بَنِيْ كَنَانَةَ . وَاصْطَغَى بَنِيْ هَاشِمٍ مِنْ قُرَيْشٍ ، وَاصْطَفَانِيُ مِنْ بَنِيْ هَاشِمِ مِنْ قُرَيْشٍ ، وَاصْطَفَانِيْ مِنْ بَنِيْ هَاشِم ِ (٢)

یقینااللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی کنانہ میں سے قریش کو چن لیا اور آخیس فضیلت دی اور قریش میں سے بنوہاشم کوفضیلت دی اور بنوہاشم میں سے مجھ کوفضیلت دی۔ علاوہ ازیں میرجھی روایت کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علنیہ وآلہ وسلم فرمایا:

- (۱) الفاظ میں کھا ختلاف کیساتھ اس صدیث کودرج ذیل کتب صدیث میں ملاحظ فرمائے۔مند امام احمد سنن ترفذی سنن نسائی ،متدرک للحاکم ج ۴ ص ۵۵۔ سنن ابی ماجہ: ۔امام ترفذی کہتے ہیں ہیہ حدیث حسن صحیح ہے۔
- (۲) حدیث کا آغاز یول ب- ان الله اصطفیٰ من ولد ابر اهیم اسماعیل، واصطفیٰ من ولد اسماعیل استای واصطفیٰ من ولد اسماعیل بنی کنانة قریشا الله تعالی نے حضرت ابرائیم علیه السلام کوفضیات دی اور حضرت اساعیل علیه السلام کی اولاد سین سے حضرت اساعیل علیه السلام کوفضیات دی اور حضرت اساعیل علیه السلام کی اولاد .....

اَحِبُّوااللَّهَ لِمَا يَغُنُو كُمْ بِهِ مِنْ نِعُمَةٍ ، وَآحِبُّوْنِي كُبِ اللَّهِ وَآحِبُّوْ الْهُلَ بَيْتِي

لوگو! خدا ہے محبت رکھو کیونکہ (وہ تنہارارب ہے اور) تنہیں نعتیں عطافر ما تاہے اور اللہ کی محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت رکھو۔

بيايياوسيع موضوع ہےجس ميں آيات واحاديث اور اقوال علماء كاوافروخير وموجود ہے۔

.... میں سے بنی کنامہ کو فضیات دی اور نبی کنامیر میں سے قریش کو فضیات دی۔ الخ بھی مسلم کتاب الفضائل حدیث رقم ا، ترمذی المناقب باب ا۔ منداحمہ جم ص ۱۰۵۔

امام سیوطی اے جامع صغیر میں لائے ہیں (حدیث رقم ۱۲۸۳) اور حدیث کی نسبت تر مذک کی طرف کی ہے جھول نے اسے حضرت واثلہ بن الاسقع رضی الله عنہ سے روایت کیا ہے۔ امام سیوطی نے بھی حدیث کی تھیجے کی ہے اورامام تر مذک کہتے ہیں۔ کیائے تھیجے کے حدیث تھیجے کے ہے۔

(۱) ترمذی المناقب میں اور حاکم نے متدرک میں فضائل اہل بیت میں اس حدیث کو بیان کیا اور دونوں نے اسے سے کہا ہے اور ذہبی نے تخص میں اسے برقر اررکھا ہے (یعنی حاکم کی تھیج کو برقر اررکھا ہے) امام سیوطی بھی جامع صغیر میں حدیث رقم ۲۲۳ لائے۔ ترمذی اور حاکم کی طرف نسبت کی ہے اور سیج ہونے کا اشارہ کیا ہے۔

## برع وضلالات .... برعتیں اور گمراہیاں

0100000

ال مضمون کے لکھنے کا سبب سیہ کہ ایک اسلامی بھائی ایک جزء (کتاب) لائے جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور سادات اہل بیت اطہار (سرداران اہل بیت اطہار) کا ذکر تھا۔ نیز اس میں امام منتظر حضرت امام مہدی الطبیع کے مشہد (تشریف فرما ہونے کی جگہ) کے لئے نذور (نذر مانے کا ذکر بھی درج تھا۔

اس میں اہل بیت اطہار کے فضائل اور حقوق و واجبات کا ذکر تھا جوہر و رقلب اور شرح صدر کا باعث بنا، اس بارے میں کلام بہت طویل ہے جبکہ بیر (مضمون ) اس سے زیادہ کامتحمل نہیں ہوسکتا۔

انساب اورنذور کے متعلق بھی ذکر آیا جبکہ نذور (نذر ماننے ) کودین میں وجوب کا درجہ حاصل نہیں ہے۔

دین خیرخوابی کانام ہے صحابہ نے عرض کیا یارسول اللہ! کس کی خیرخوابی کریں؟

(۱) صحیح بخاری کتاب الایمان باب ۲۳، صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث ۹۵ بسنن ابی داؤد کتاب الادب باب ۹۵، تر فدی فی البرباب ۱۰۳، سنن نسائی فی البیعة باب ۳۱، مسند داری کتاب الرقاق باب ۱۳، مسند امام احمد جماص ۱۰۲، ۳۵ ص ۲۹۷، ۳۵ ص ۱۰۲، ۱۰۳۰

آپ علیہ السلام نے فرمایا: اللہ کی ، کتاب اللہ کی ، رسول اللہ کی ، ائمہ مسلمین کی اور عام مسلمانوں کی ۔(۱)

مذکورہ کتاب میں انساب اور تاریخی حوالہ سے بہت می غلطیاں موجود ہیں۔ مثلاً بیان کیا گیاہے کہ نبی کر میم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک ما وصفر میں ہوا۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نسب طاہر کا ذکر کچھ لیوں ہے،

همد صلى الله عليه وآله وسلم بن عبدالله بن عبدالمطلب بن عمرو ابن العلاء بن هاشم.

اوربیکه حضرت امام جعفر الصادق علیه السلام نے الرشید (ہارون الرشید، مامون الرشید) کے دورِ حکومت میں وصال فرمایا۔ اس کے علاوہ بھی اس میں متعدد غلطیاں موجود ہیں۔

(۱) خيرخوابي كامطلب (ازمترجم)

الله تعالى كى خيرخواى كامطلب: اس كى ذات وصفات پرايمان لا نااوراس كے احكامات برهمل جيرا جونا ہے۔ اور حقیقت میں بیا ہے آپ سے خیرخواى لينى اپنى ہى خيرخواى ہے كيونكدالله سجاندوتعالى كسى خير خواى سے مستغنى و بے نیاز ہے،

کتاب الله سے خیرخوابی: اس پرائیمان لا نا بخطیم کرنا، اس کی آیات کی تلاوت اور اس کی تعلیمات پرهمل کرنا ہے۔

رسول الله ہے خیرخوائی: آپ کی نبوت پر ایمان لانا، آپ کی تخطیم وتو قیر کرنا، آپ سے محبت کرنا اور آپ کے احکامات پڑمل کرنا ہے۔

ائمه سلمین سے خیرخوابی: حکام ہوں تو نیکی میں ان کی اطاعت، علما مجتہدین ہوں تو ان کی تقلید

تمام مسلمانوں کی خیرخواہی سے ہے کہ خیر کی طرف ان کی رہنمائی کرے،مصیبت و تکلیف میں ان کے کام آئے،ان کے عیوب کی پر دہ پیٹی اور جان ومال ،عزت وآبر و کی حفاظت کرے۔ حالانک ابلِ علم کے ہاں اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک ماہ رہنچ الاول شریف میں ہوا۔ اور یہی ماہ رہنچ الاول شریف آپ علیہ السلام کی ہجرت کامہینہ شریف آپ علیہ السلام کی ہجرت کامہینہ اور آپ علیہ السلام کی ہجرت کامہینہ السبن آپ علیہ السلام کا وصال مبارک سوموار (پیر) کے دن ہوا۔ اور اسی دن اسبنیز آپ علیہ السلام کی دن آپ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد پاک ہوا اور اسی دن آپ علیہ السلام پروجی کے زول (کا آغاز) ہوا۔

اورآپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جدامجد ہاشم (۱) بن عبد مناف ہیں۔ اورا نہی حضرت ہاشم کا نام عمرتھا اورا نہی کوعمروالعلاء کہا جاتا تھا۔ جس طرح کہ شاعر نے (اپنے مندرجہ ذیل شعر میں ) کہاہے۔

> عمر العلاهشم الثريدلقومه ورجال مكةمسنتون عجاف

عمرالعلاء حضرت ہاشم ،اپنی قوم کے لئے روٹی کوتوڑ کرشور بے میں ترکر کے ثرید بناتے (اوراضیں کھلاتے) جبکہ مکہ مکر مہ کے لوگ ( قبط سالی کے باعث) بے سروسامانی کے عالم میں تھے اور کھانا تک میسر نہ تھا۔

اور حضرت ابوعبدالله سيدنا امام جعفر الصادق عليه السلام نے ١٣٨ ه ميں وصال فرما يا - جبكه ان دنو ب ابی جعفر منصور كا دورِ حكومت تقا۔

رہی بات امام منتظر حضرت امام مهدی علیه السلام کی تو اہل بیت اطہار کے انسابِ طاہرہ کو جاننے والے ایک طبقہ نے بیان کیاہے کہ

(۱) حضرت ہاشم عمرو،روٹیوں کا پیوراکرنے والے (ازمترجم)

جب سامراء کے ایک محلہ (۱) عسکر میں حضرت سیدنا امام حسن بن علی العسکری کا وصال ہوا تو آپ نے اپنے بیچھے کوئی اولا و (بیٹا، پوتا نہل و ذریت) نہیں جیوڑی ۔ اور جس طبقہ نے آپ کے لئے اولا د ثابت کی ہے ان کا کہنا ہیہ ہے کہ جب ۲۲۰ ھیں آپ کا وصال ہوا تو آپ کے ایک بیٹے موجود ہے جن کی عمر صرف و وسال یا اس سے پچھزیا وہ گئی ۔ اور وہ اسی وقت غائب ہو گئے تھے ۔ اور اسی وقت سے وہ اہلِ زمین پر اللہ تعالیٰ کی ججت ہیں ۔ ان کے بغیر ایمان (یعنی ان پر ایمان لائے بغیر) مکمل نہیں ہوتا ۔ اور وہ ہی حضرت امام مہدی علیہ السلام ہیں جن کی خبر حضور نبی کر بیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے ۔ اور وین میں جن اسلام ہیں جن کی خبر حضور نبی کر بیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے ۔ اور وین میں جن امری کی خبر حضور نبی کر بیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے ۔ اور وین میں جن امری کی خبر حضور نبی کر بیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے ۔ اور وین میں جن امری کی ضرورت واحتیاج ہے وہ وہ ان تمام اُمور کی جا وہ اس کی خبر صور تبی کر بیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نبیں۔

بیروہ مقام ہے جہاں ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ حقیقت کی تلاش وجبخوکرے اور اللہ سجانہ وتعالیٰ نے سجانہ وتعالیٰ نے سجانہ وتعالیٰ سے ہدایت واعانت (رہنمائی وامداد) کا طلبگار رہے، کیونکہ اللہ سجانہ وتعالیٰ نے بغیر علم کے بات کرنے اور خلاف حق بات کرنے کو حرام قرار دیا ہے۔ اور خواہشات نفس کی پیروی سے منع فر مایا ہے اور ایسا کرنے (یعنی بغیر علم بات کرنے ، خلاف حق بات کرنے اور خواہشات نفس کی پیروی قرار دیا ہے۔ قرآن مجید کی خواہشات اس پر شاہد عدل ہیں۔

احادیث میں حضرت سیدنا امام مہدی علیہ السلام کی بشارت
ہاں حضرت سیدنا امام مہدی علیہ السلام کی بشارت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ
وآلہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں دی ہے اور ان احادیث مبارکہ کو ابوداؤ د، ترفذی ، امام
(۱) عسکر ہرمن دائے (سامراء) کے ایک محلے کا نام ہے۔ عبای بادشاہ معتصم اس مقام پرفوج (عسکر) انگر رکھتا
تھا۔ اس کے اس محلہ کو عسکر کہتے تھے، امام حسن عسکری یہاں رہنے کی وجہ سے ہی عسکری مشہور ہوئے (ازمترجم)

احمد وغیرہ جیسے محدثین نے روایت کیا ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی معرفۃ تامہ رکھنے والے، احادیث کے حافظ اور روایات اور ان کے راویوں کی جانج پر کھ کی مہارت کا ملمہ رکھنے والے ہیں۔ چنانچ چھنرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

لَوْلَمْ يَبْقَ مِنَ اللَّانْيَا إِلَّا يَوْمُ لَطَوَّلَ اللهُ ذٰلِكَ الْيَوْمَ حَتَّى يَبْعَكَ اللهُ فِيْهِ رَكُولُمْ لَطَوَّلَ اللهُ ذٰلِكَ الْيَوْمَ حَتَّى يَبْعَكَ اللهُ فِيهِ رَجُلًا مِنْ اَهْلِ بَيْنِي، يُواطِئُى اسْمُهُ اسْمِى، وَ اسْمُ آبِيْهِ اسْمَ آبِيْ، يَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَ حَيْلًا مِنْ اللهُ الْمَامُ لِنَامُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

اگردنیا کے رہنے میں صرف ایک دن بھی باقی رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس دن کولمباکر دے گا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس دن میں میری اہل بیت سے ایک آ دمی کومبعوث فرما کے گا۔ اس کا نام میرے نام کے موافق لیعنی '' محکہ'' ہوگا۔ اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام کے موافق (یعنی عبداللہ) ہوگا۔ وہ زمین کوعدل وانصاف سے بھر دے گا جیسے کہ پہلے وہ ظلم وہم اور زیاد تیوں سے بھری ہوگی۔

(۱) اس حدیث کوامام تر مذی نے بھی روایت کیا ہے الفاظ میں معمولی اختلاف ہے مفہوم تقریباً

کیساں ہے۔ تر مذی کے الفاظ بین 'لاتن هب الدنیا حتی پملك رجل من اهل بدتی ''۔الحدیث
امام احمد اور ابوداؤ دنے اسے حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت کیا ہے۔ سیوطی اسے جامع صغیر میں
لائے حدیث رقم ۹۰ مے اور امام تر مذی نے کہا: حسن صحیح حدیث حسن صحیح ہے۔ امام مناوی نے جامع
صغیر کی شرح میں اس حدیث کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس حدیث میں رافضیو ل
(شیعوں) کے اس قول کارد ہے کہ امام مہدی ابوالقاسم خمر المحجۃ بن امام ابی خمر الحسن بیں اور وہ مہدی
المنظر ہیں۔ یہ قول اس لئے مردود ہے کہ اگر چیان کا اپنانام حضور الفیلائے نام پر یعنی خمہ ہے مگر ایکے باپ کا

حضور مولائے کا ئنات حضرت امام علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہد الكريم سے روایت ہے:

ٱلْمَهْدِيُّ مِنْ وُلْدِائِينِ هٰذَا. وَآشَارَ إِلَى الْحَسَى ـ (١) كة ب نے اپنے بیٹے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ كرتے ہوئے ارشادفر مایا: امام مہدی میرے اس بیٹے (یعنی امام حسن) کی اولا دمیں ہے ہول گے۔ اور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وآله وسلم کاارشا دگرامی ہے:

يَكُوْنُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ خَلِيْفَةٌ يَخْتُوا الْهَالَ حَثْوًا (٢) وَهُوَ حَدِيْتٌ صَعِيْحٌ. آخری زمانہ میں ایک خلیفہ ہوگا جو مال بانٹے گا،لپ بھر بھر کر مال دے گا (اور

اے گئے گانہیں)(۳) پیودیث کے ہے۔

(۱) جن مَاخذ ومصادرتك ميري رسائي تقي اُن مين مجھے ان الفاظ پر واقفيت وآگا ہي حاصل نہيں ہو سکی تاہم اس معنی کی احادیث مجھے ملی ہیں۔(لینی الفاظ تو پنہیں مگر معنی یہی ہیں) جن میں حضرت سیدہ اُم المومنين ام سلمه رضي الله تعالى عنها كي روايت ہے جے ابن ماجدلائے ہيں۔ فرماتی ہيں كه رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في فرمايا: المهدى من عقرق من ولد فأطمه امام مهدى ميرى الل بيت اولاد فاطمہ سے ہوں گے اور امام احمد نے اپنی مندمیں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت کی ے كەرسول الله صلى الله تعالى عليدوآ لدوسلم في قرما يا: المهدى منا اهل البيت يصلحه الله في ليلة -امام مہدی ہم اہل بیت ہے ہوں گے اللہ تعالی (ان کے سبب سے) ایک رات میں اصلاح کرے گا۔

(٢) معيم مسلم، كتاب الفتن باب١٠١٨ احاديث رقم ٢٩٠٢٨ ، ٢٩

(m) وہ آخری خلیفہ ہیں حضرت امام مہدی علیہ السلام جودیگر بے شارخوبیوں کے ساتھ ساتھ نہایت ہی کریم اور تی بھی ہوں گے۔ حضور نبی کریم صلی الله تعالیٰ علیه وآله وسلم نے پی خبر بھی دی ہے کہ ان کا نام نامی اسم گرامی محد بن عبد الله ہوگا محمد بن حسن نہیں ہوگا۔

اورجس نے بیتاویل کی ہے کہ ان (محد بن حسن مسکری) کے جدامجد حضرت امام حسین ہیں جن کی کنیت ابوعبداللہ ہے اس نے کنیت کوان کا نام بنادیا ہے۔ پس جواللہ تبارک وتعالیٰ سے ڈرتا ہے اس پر بیام خفی و پوشیدہ نہیں کہ بیتو تحریف للکلم عن مواضعه

یعنی: کلام کواس کے اصل جگہوں اور ٹھکا نوں سے بدل دینا ہے۔ نیز بیاز قشم تاویلات قرامطہ ہے۔

امیر المونین حضرت علی المرتضلی شیرِ خدا کرم الله وجهدالکریم کافر مان مبارک بالکل واضح ہے کہ حضرت امام مہدی علید السلام حسنی یعنی حضرت امام حسن علید السلام کی اولا دمیں سے ہوں گے۔ گے۔ حسینی یعنی حضرت امام حسین علید السلام کی اولا دمیں سے نہیں ہوں گے۔

حضرات حسنين كريمين عليهاالسلام كي نبيول سيمشابهت

حضرت سيّدنا امام مهدى عليه السلام حضرت سيّدنا امام حسن عليه السلام كى اولا دميس سے موں گے اس كى وجه اور حکمت سيہ ہوں گے اس كى وجه اور حکمت سيہ ہوں گے اس كى وجه اور حکمت ميہ ہوں عليم السلام اگر چه نبی نہيں تا ہم بعض وجوہ و اعتبارات سے سيدنا حضرت اساعيل عليه السلام اور سيدنا حضرت اساعيل عليه السلام الله تعالىٰ عليه حضرت اسحاق عليه السلام سے مشابهت رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نبی کر پیم صلی اللہ تعالیٰ علیه وآلہ وسلیم حسنین کر پیمین کے لئے بول تعویذ کرتے اور فرماتے:

أُعِينُ كُمَا بِكَلِهْتِ اللهِ القَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَ هَامَّةٍ وَ مِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَا

میں تم دونوں کواللہ تعالیٰ کے پورے کلموں کی پناہ میں دیتا ہوں ہر شیطان اور ہرز ہریلے (۱) مسیح بخاری کتاب الانبیاء باب ۱۰ - ابوداؤ دکتاب السنة باب ۲۰ تر مذی فی الطب باب ۱۸ ـ این ماجہ فی الطب باب ۳۷ - مسندامام احمدج اص ۲۳۳۱ - ۲۷۰

موذی جانورے اور ہرایک نظرِ بدے۔

اورفرمات: إنَّ إِبْرَاهِيْمَ كَانَ يُعَوِّذُ بِهِمَا اِسْمَاعِيْلَ وَاسْحَاقَ.

كد حفزت ابراہيم عليه السلام بھى أنھى كلمات كے ساتھ (اپنے دونوں بينول)

حضرت اساعیل علیه السلام اور حضرت اسحاق علیه السلام کے لئے تعویذ فرماتے۔

حضرت امام حسين عليه السلام كى جناب حضرت سيدنا اسحاق

على نبينا وعليه الصلوة والسلام سےمشابہت

حضرت سيّدنا اسحاق عليه السلام حضرت سيّدنا اساعيل عليه السلام سے جھوٹے

تھے۔ یونہی حضرت امام حسین علیہ السلام حضرت امام حسن علیہ السلام سے چھوٹے تھے۔

انبياءكرام عليهم الصلوة والسلام كي غالب اكثريت حضرت سيرنا اسحاق على نبينا وعليه

الصلوة والسلام كى ذريت واولا دميس سے ہے۔ يونهى ائمه اہل بيت اطہار كى غالب اكثريت

حضرت امام حسین علیه السلام کی ذریت واولاً دمیں سے ہے۔

حضرت امام حسن عليه السلام كى جناب حضرت سيدنا اساعيل

على نبينا وعليه الصلوة والسلام سيمشابهت

حضرت سيرنااساعيل على نبينا وعليه الصلوة والسلام، حضرت سيرنااسحاق على نبينا وعليه

الصلوة والسلام سے بڑے اور زیادہ حلم والے تھے۔ یونبی حضرت امام حسن علیہ السلام

حضرت امام حسین علیه السلام سے بڑے اور حکیم تھے۔

چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے منبر شریف پر خطبہ ارشاد فرماتے

موتے بیربیان واعلان فرمایا:

اِتَّالِیْنَ لُمُنَّاسَیِّنَّوَسَیُصْلِحُ اللَّهُ بِهِ فِئَتَیْنِ عَظِیْمَتَیْنِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ (۱) کہ میرا سے بیٹا (حسن)سید ہے، الله تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دوبڑی جماعتوں میں صلح کرادےگا۔

سرکاردوعالم حضور خاتم الانبیاء (آخری نبی) صلی الله تعالی علیه وآله وسلم جن کا تکم و حکومت زمین کے مشارق ومغارب اور چاروانگ عالم میں نافذ وجاری ہے، (آپ صلی الله تعالیٰ علیه وآله وسلم) حضرت سیدنا اسماعیل علیه السلام کی ذریت واولا دمیں سے ہیں۔اسی طرح خلیفه راشد، خاتم انخلفاء اور آخر انخلفاء (آخری خلیفه) حضرت امام مهدی علیه السلام حضرت سیدنا امام حسن علیه السلام کی ذریت واولا دمیں سے ہوں گے۔

(۱) مصیح بخاری کتاب اصلح باب ۹ \_ فضائل اصحاب النبی باب ۲۲ \_ کتاب الفتن باب ۲۰، کتاب المناقب باب ۲۰ س، نسائی کتاب الجمعة باب ۲۷ \_

حضرات حسنین کریمین علیبهاالسلام کی حضور نبی اکرم صلی الله تعالی علیه وآله وسلم سے مشابهت حسنین کریمین علیبهاالسلام حضور نبی اکرم صلی الله تعالی علیه وآله وسلم کے ساتھ ظاہری و باطنی مشابهت رکھتے ہتھے۔

ظاہری مشابہت:

چانچ سنن ترمزی میں ہے، الحسن اشبه برسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وآله وسلم مابين الصدر الى الراس-

امام حسن سینے سے لے کر سرتک رسول الله صلی الله تعالی علیه وآله وسلم کے بہت مشابه اور امام حسین سینے سے لے کر پاؤں تک حضور صلی الله تعالی علیه وآله وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ تقے۔
سیّدنا علی حضرت فاصل بریلوی اس کی ترجمانی یوں فرماتے ہیں: ع
ایک سینہ تک مشابہ اک وہاں سے پاؤں تک

اورروایات میں بہاں تک بیان کیا گیا ہے کہ دونوں شہزادے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شکل وصورت میں بھی آئی زیادہ مشابہت رکھتے تھے کہ اگر دونوں کو ملاتے تو بیتہ چلتا کہ دونوں آپ کی تصویریں ہیں۔

شہزادہ اعلیٰ حضرت ججۃ الاسلام مولا نا حامد رضا خان صاحب بریلوی فرماتے ہیں: ع ذات حسن حسین ہے عین شہیہ مصطفیٰ ذات ہے اک نبی کی ذات ہیں بیائی کے نام دو پیرسٹید نصیر الدین نصیر گیلائی کیا خوب فرماتے ہیں: ع کھاتا نہیں حسین وحسن ہیں کہ مصطفیٰ کھاتا نہیں حسین وحسن ہیں کہ مصطفیٰ جنید نسیم سیٹھی (واہ کینٹ) نذران تعقیدت پیش کرتے ہیں: سرسے سینے تک حسن ، سینے سے یاؤں تک حسین دونوں شہزادوں میں ہے جلوہ نمائی آپ کی

باطنی مشابهت:

حضور سر کار دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دو جہاں کے سردار ہیں اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حسنین کر بمین علیجا السلام کی امال پاک کو جنت کی عور توں کی سردار اور خود حسنین کر بمین علیجا السلام کو جنت کے جوانوں کا سر دار قرار دیا ہے۔

چنانچة ترمذى شريف ميں ہے:

فاطمة سين الله العناء اهل الجنة و ان الحسن و الحسين سيدا شباب اهل الجنة. حضرت فاطمه جنت كي عورتول كي سروار بين اور حضرت حسن وحسين جنت كي جوانول ك

سرداريس-

اسی طرح حضورا کرم صلی الله تعالی علیه وآله وسلم کاارشا دگرامی ہے:

ثابت ہوا کہ سین امام مہدی علیہ السلام ، حضرت امام حسن علیہ السلام کی اولا دمیں سے ہوں ، لہذا محمد بن حسن عسری ، امام مہدی نہیں ہو سکتے ۔ کیونکہ وہ تو امام حسین علیہ السلام کی اولا دمیں سے ہیں ۔ پھرامام مہدی علیہ السلام کا اسم گرامی محمد ابن عبد اللہ ہوگا ۔ علاوہ ازیں ریئے تھے بھی قابل غور ہے ) کہ جس کی اپنی عمر (باپ کے وصال کے وقت ) دوسال ہو ، کتاب وسنت کے حکم کے مطابق وہ تو اس بات کا ستحق ہے کہ اس کو گود میں لیاجائے اور اس کی پرورش و تربیت کی جائے اور اس کی برورش و تربیت کی جائے اور اس کے مال کی حفاظت کی جائے ۔ یہاں تک کہ وہ بالغ ہوجائے اور اس سے دانائی شیکنے گے (محسوس ہونے گے ) کیونکہ وہ بیتم ہے۔

اورارشاد باری تعالی ہے:

وَابُتَلُوا الْيَتَالَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ج فَإِنَ انَسْتُمُ مِّنْهُمُ رُشُلًا فَادُفَعُوۤ النِّكَا الْمَيْمِ مُنْهُمُ رُشُلًا فَادُفَعُوۤ النَّهِمُ الْمُوالَهُمُ ج.... (سورة الناء آيت نُبر٢)

ان الحسن و الحسين هماريحانتاي من الدنيا ـ بيل - بيك حسن وسين ونيايس مير رو يهول بين -

آ قاعلیہالصلوٰۃ والسلام کاحسنین کریمین کواپنے دو پھول قرار دینا ،ان کی آپ کے ساتھ باطنی و روحانی مشابہت پر دلالت کرتا ہے۔

نیز فرما یا: من احب الحسن والحسین فقد احبنی و من ابغضهما فقد ابغضنی جس نے سن وحسین کومجوب رکھا اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔

حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے حسنین کریمین سے باطنی اور روحانی مشابہت کا اندازہ اس بات سے لگا یا جا سکتا ہے کہ ایک کی محبت دوسرے کی محبت اور ایک سے بغض وعنا و دوسرے سے بغض وعنا دہے، حسنین کریمین سے محبت کرنا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا ہے اور حسنین کریمین سے بغض وعنا داور دشمنی رکھنا، آقاعلیہ الصلوٰ قوالسلام سے بغض وعنا داور دشمنی رکھنا ہے۔ اور آزماتے رہو بتیموں کو یہاں تک کہ دو پہنچ جائیں نکاح (کی عمر) کو پس اگر محسوں کروتم ان میں دانائی تولوٹا دواخییں ان کے مال۔ تری خہذہ مال میں کی ان کے کہ اور جسال کرنے آئی امور تفویض وسیر زنہیں

توآپ خود فیصلہ سیجئے کہ شریعت اسلامیہ جسے اس کے ذاتی امور تفویض وسپر دہیں کرتی اُسے اُمویا اُمت کیے سپر دکئے جاسکتے ہیں؟

اور پھریہ کیے جائز ہوگا کہ امت کا امام ہووہ جے نہ ویکھا جاسکے اور نہ ہی اس کی خبر تی جائز ہوگا کہ امت کا اطاعت کا خبر تی جائد وتعالیٰ نے اپنے بندوں کو ایسے (امیر وامام) کی اطاعت کا مکلف نہیں بنایا جس تک پہنچنے کی قدرت ہی نہ رکھتے ہوں۔

اورجولوگ سرمن رائے کے ایک غار کے باہران کا انتظار کررہے ہیں انتظار کرتے کرتے کرمیں انتظار کرتے کرتے کرمیں انتظار کرتے کرتے کرمیں ہیں مگروہ باہر نہیں آئے کیونکہ وہاں ان کا کوئی وجود ہی نہیں۔

مقام حیرت ہے کہ اپنے آباء واجداد کے طریقہ کے برعکس اپنے خواص ومعتمد علیہ ساتھیوں کے لئے بھی ظاہر نہیں ہوئے تو اپنے آباء واجداد کے طرزعمل کے برعکس ان کی اس زبر دست پوشیدگی (اختفاء شدید) کا سبب کیا ہے؟

یکی وجہ ہے کہ زمانہ قدیم وجد ید کے عقلاء ہمیشہ سے ان لوگوں پر ہنتے اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں جواس طرح کے عقیدوں کا اثبات کرتے اور اپنے دین کوان کے ساتھ معلق کرتے ہیں جواس طرح کے عقیدوں کی وجہ سے زنادقہ (بودین لوگوں) کو دین وملت کرتے ہیں حتی کہ اس طرح کے عقیدوں کی وجہ سے زنادقہ (بودین لوگوں) کو دین وملت (۱) حاشیا زمتر جم: ابن تیمیکا من وفات ۸۲۸ ہجری ہماں نے اپنے وفت کے اعتبار سے کہا کہ مہم ہرس گزر چے ہیں کیونکہ حضرت امام حسن عسکری کا وصال مبارک ۲۲۰ ہجری ہیں ہوا۔ اور تب سے ان کے بیٹے کی غیوبت (غائب ہونے) کاعقیدہ اپنایا اور گڑھا گیا جس کا ذکر اوپر گذر چکا ہے۔ اب دم تحری ہے لہذا اب تو ۲۲ اابری بیت چے ہیں مگروہ اس غار سے باہر نہیں آئے کیونکہ وہاں ان کا کوئی وجود ہی نہیں۔ (متر جم)

میں قدح (عیب نکالنے) کا موقع ماتا ہے اور وہ اس طرح کا عقادر کھنے والے لوگوں کی عقل و تیجھ پر افسوس کا اظہار کرتے اور مذاق اُڑاتے ہیں۔

اہل معرفت بہت سے ایسے بودین لوگوں سے واقف وآگاہ ہیں جواس طرح کی باتوں کے اظہار سے ڈرتے اور خوف رکھتے ہیں۔ بایں وجدان بودین لوگوں نے تقیہ کا عقیدہ فاسدہ گھڑ لیا ہے تا کہ ضعفاء (ضعیف الاعتقاد) اور اہل اہواء (بدمذہب، بدعتی لوگوں) کے قلوب واذہان ان کی طرف مائل رہیں۔ یہی وجہہے کہ اُمورِ امت میں فساد پیدا ہوگیا ہے۔

الله تعالی خوب جانتا ہے۔نہ ہمارے پاس گنا ہوں سے بیچنے کی طاقت ہے اور نہ نیکی کرنے کی استطاعت وطاقت مگر الله تعالیٰ کی مدد وتو فیق کے ساتھ جو بلندم رتبہ عظمت والا

## مساجدومزارات كے لئے نذر ماننا

ندگورہ کتاب کا جو حصہ مساجدہ مشاہد کے لئے نذر ماننے ہے متعلق ہے اب اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب قرآن مجید میں اور اپنے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ کے ذریعے جسے اہل بیت اطہار اور صحابہ کبار نے بیان کیا ہے ، مسجدوں کو آباد کرنے کا تھم فر ما یا ہے اور حسب امکان ان میں اقامت صلواۃ نمازوں کے قائم کرنے کا تھم فر ما یا ہے اور قبروں کو سجدہ گاہ بنانے ہے۔ اور ایسا کرنے والے (یعنی قبروں کو سجدہ گاہ بنانے سے منع فر ما یا ہے۔ اور ایسا کرنے والے (یعنی قبروں کو سجدہ گاہ بنانے والے ) کو لعنت کا مستحق قر اردیا ہے۔ ور ایسا چنا نجے ارشا دِر بانی ہے:

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِلَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَ آقَامَ الصَّلُوةَ وَ اٰقَ الزَّكُوٰةَ وَلَهُ يَخْضَ إِلَّا اللهَ فَعَلَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُوْنُوْا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿ () صرف وہی آباد کرسکتا ہے اللہ کی مجدوں کو جوابمان لا یا ہواللہ پر اور روز قیامت پر

صرف وہی اباد ترسی ہے اللہ کی جدوں و بوایاں کا یا ہوا ملہ پر اور دویا اور قائم کیا نماز کو اور ادا کیا زکو ق کو اور نہ ڈرتا ہواللہ کے سواکسی سے پس امید ہے کہ بیدلوگ ہوجائیں ہدایت یانے والوں سے۔

اورفر ماما:

وَمَنْ ٱظْلَمُ مِثَنَ مَّنَعَ مَسْجِدَ اللهِ آنُ يُّنُ كَرَ فِيْهَا اسْمُهْ وَسَعَى فِيْ خَرَاجِهَا ط ٱولَّئِكَمَا كَانَلَهُمُ ٱنْ يَّدُخُلُوْهَا إِلَّا خَائِفِيْنَ ط ....(٢)

اورکون زیادہ ظالم ہے اس سے جوروک دے اللہ کی مجدول سے کہ ذکر کیا جائے

(۱) سورة التوبيآيت نمبر ۱۸ (۲) سورة البقرة آيت نمبر ۱۸

ان میں اس کے نام (پاک) کا اور کوشاں ہوان کی ویرانی میں نھیں مناسب نہیں تھا کہ داخل ہوتے مسجدوں میں مگر ڈرتے ڈرتے۔

ارشادِبارى تعالى ہے:

فِيْ بُيُوْتِ آذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ لا يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْاصَالِ ﴿ رِجَالٌ لا لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَإِقَامِر الصَّلُوٰةِ وَإِيْتَآءِ الزَّكُوٰةِ لا .... (١)

ان گھروں میں (جن کے متعلق) تملم دیا ہے اللہ نے کہ بلند کئے جائیں اور لیا جائے ان میں اللہ تعالیٰ کا نام ،اللہ کی تشیح بیان کرتے ہیں ان گھروں میں ضبح وشام وہ (جوال) مردجھیں غافل نہیں کرتی تجارت اور خرید وفروخت یا دِ الٰہی سے اور نماز قائم کرنے اور زکوۃ دینے ہے۔

اور فرمايا:

وَآنَّ الْمَسْجِدَ لِللهِ فَلَا تَنْ عُوْا مَعَ اللهِ آحَدًا ﴿ ٢) اور بیشک سب مسجدین اللہ کے لئے ہیں پس مت عبادت کرواللہ کے ساتھ کسی کی نیز فر مایا:

> وَمَسْجِكُ يُكُ كُوُ فِيهُا اسْمُ اللهِ كَثِينَةً اط...(٣) اور معجدي جن ميں اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کثرت سے کيا جاتا ہے۔ حضور نبی کريم صلی اللہ تعالیٰ عليه وآله وسلم نے ارشا وفر مايا:

- (۱) سورة النورآيت نمبر ۳۷
- (۲) سورة الجن آيت نمبر ۱۸
- (٣) سورة الحج آيت نمبر ٢٠

مَنْ بَنْي بِلّٰهِ مَسْجِمًّا بَنِّي اللّٰهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجُنَّةِ . (١) جو تخص الله (كى رضا جوئى) كے لئے مسجد بنائے كا الله تعالى اس كے لئے جنت ميں

اورآ پ صلی الله تعالی علیه وآله وسلم کاارشا وگرامی ہے:

بَشِّرِ الْمَشَّائِيْنَ فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِبِالنُّوْرِ التَّامِّرِيَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ (٢) رات کی تاریکی (اندهیری رات) میں مسجدوں کی طرف چل کر جانے والوں کو قیامت کے دن نورِتام (مکمل روشنی) کی بشارت وخوشخبری دے دو۔

اورآ يعليه الصلوة والسلام في فرمايا:

مَنْ غَمَا إِلَى الْمَسْجِيا أَوْرَاحَ. أَعَمَّاللَّهُ لَهْ نُزُلِّ كُلَّمَا غَمَا أَوْرَاحَ. (٣) جو خص صبح یاشام کومسجد میں آتا ہے الله تعالیٰ نے جنت میں اس کے لئے صبح یاشام کی ضیافت تیار کرر کھی ہے۔ (یعنی اللہ تعالی اس کے لئے جنت کی مہمانی کا سامان بنائے گا)

صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْمَسْجِي تَفْضُلُ عَلَى صَلَاتِه فِي بَيْتِه وَسُوْقِه بِخَمْسٍ وَ

- (۱) صحیح مسلم کتاب المساجد حدیث ۳۵،۳۴ و فی المسافرین حدیث ۱۰۴، وفی الز بد حدیث ٣٣، ٢٨ ، بخارى كتاب الصلوة باب ٦٥ ، ابوداؤ دكتاب التطوع باب ١، ترمذى كتاب الصلوة باب ٠١٠،١٨٩،١٢٠ نسائي كتاب المساجد باب، قيام الليل باب ٢٢، ١٢، ١٢، ابن ماجه في الاقامة باب • ١٨٥،١٠٠ وفي الساجد باب ١،٩ وفي التجارات باب ٢٠، داري في الصلوة باب ١١٣، مندامام احمد ج ۱،۲،۲، ج اص ۲۰، صفحات متعدده
  - (٢) سنن ابن ماجه كتاب المساجد باب ١٨
  - (m) تصحیح بخاری کتاب الاذان باب ۲۳، مندامام احمد بن حنبل ج۲ص ۹۰۵

عِشْرِيْنَ ذَرَجَة (١)

مرد کامسجد میں نماز پڑھنا، اپنے گھریا بازار میں نماز پڑھنے سے پچیس ۲۵ درجہ

اورآپ عليه الصلوة والسلام كاارشادِ كرامي ب:

مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ فَأَحْسَنَ الطُّهُوْرَ ، وَ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَّلولُّ كَانَتْ خُطُوتَالُا إِحْدَاهُمَا تَرْفَعُ دَرَجَةً، وَالْأُخُرِى تَضَعُ خَطِيْتَةً -(٢)

جب کوئی شخص اپنے گھر میں اچھی طرح وضوء کر کے مسجد کی طرف چلے بجزنما ذکے اور کوئی چیز أسے نہ لے جائے تو وہ جوقدم بھی اُٹھائے گااس کے دوقدموں میں سے ایک قدم پراس کا ایک درجه بلند کیا جاتا ہے اور دوسرے پرایک گناہ مٹادیا جاتا ہے۔

اورآ ب عليه الصلوة والسلام في مايا:

صَلَاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْ لَي مِنْ صَلَاتِهٖ وَحُدَهٰ وَ صَلَاتُهٰ مَعَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ، وَمَا كَانَ أَكْثَرَ أَحَبُّ إِلَى اللهِ - (٣)

ایک آدمی کا دوسرے آدمی سے ل کرنماز پڑھناا کیلے نماز پڑھنے سے زیادہ پا کیزہ

- (۱) مسیح بخاری کتاب الاذان باب ۴۰،۳۰، ترمذی کتاب المواقیت باب ۴۷، نسائی کتاب الصلاة باب ٢١، وفي الامامة باب ٢٣، ابن ماجه كتاب المساجد باب ١٦، مؤطاامام ما لك كتاب الجماعة حديث اءمندامام احمدج اص ٢٦ سر ٢٥ \_ جسم صفحات متعدوه
- (٢) صحیح بخاری کتاب البیوع باب ۹ ۴ مسیح مسلم کتاب الطهارة حدیث ۱۲، وفی المساجد حدیث ٢٧٢، ابوداؤ وثن الصلاة باب٨ ٣٨، نسائي في المساجد باب٢، ابن ماجد في الطهارة باب٢ وفي المساجد باب المندالم الحرج عن ١١٦١ - ٢٥٢
  - منداحدج۵ ص۵ ۱۴ بسنن ابوداؤ وكتاب الصلوة باب۷ ۴ ، نسائي كتاب الامامة باب۵ ۲

اور بہتر ہے۔اور دوآ دمیوں کے ساتھ ل کرنماز پڑھنا ( یعنی نماز باجماعت ) ایک آ دمی سے ل کرنماز سے بہتر ہے۔اور دوآ دمیوں سے زیادہ (نماز باجماعت) میں لوگوں کی جتنی کثرت ہوگی،اللہ تعالیٰ کی بارگاہ قدس میں اتنی ہی زیادہ محبوب ویسندیدہ ہوگی۔

سَيَكُوْنَ عَلَيْكُمْ أَمَرَاءُ يُؤَخِّرُوْنَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا، فَصَلُّواالصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا أَثُمَّ اجْعَلُوا صَلَاتَكُمْ مَعَهُمْ نَافِلةً (١)

عنقریب تم پرایسے حکمران (مسلط) ہوں گے جونمازوں کوان کے وقت سے مؤخر کر کے پڑھا تھیں گے بس تم اپنی نماز بروقت پڑھ لیا کرنا، پھران کے ساتھ نمازیا و توبطورنفل شريك بهوجانا

اورفر ما يا: يُصَلُّونَ لَكُمْ ، فَإِنَّ آحْسَنُوا فَلَكُمْ وَإِنْ أَسَاءُوْا فَلَكُمْ وَعَلَّيْهِمُ وہ تھیں نماز پڑھائیں گے (امامت کریں گے) اگر ٹھیک طور سے (شرائط وآ داب کے ساتھ) نماز پڑھا کیں گے توشھیں اور انھیں دونوں کو ثواب ملے گا اور اگر غلطی کریں گے تو شھیں تواب مل جائے گااور وبال اُن پر پڑے گا۔اور پیرباب بہت وسیع ہے۔ حضور نبي كريم رؤوف رحيم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نے بيجى ارشادفر مايا: لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُوُدَ، اتَّخَذُوا قُبُوْرَ ٱنْبِيَا مِهِمُ مَسَاجِلَ-(٢) الله تعالیٰ یہود پرلعنت فرمائے کہ انھوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سحدہ گاہ بنالیا۔

صحيح مسلم كتاب المساجد حديث ٢٣٣،٢٨١ . نسائي كتاب الامامة - ابن ماجه كتاب الاقامة (1) باب • ١٥ ، دارى كتاب الصلاة باب ٢٥ \_ مندامام احد بن عنبل ج٢ ، ص ٧

صحيح بخاري كتاب الصلاة باب ٥٢،٣٨ ، كتاب الجنائز باب ٩٦، كتاب الانبياء باب ٥٠، (r) كتاب اللباس ١٩، كتاب المغازي باب ٨٣ مجيح مسلم كتاب المساجد حديث ٢٦، ٢٢، ٢١، ٢٣ ....

آپ علیہ الصلوق والسلام نے بیار شادگرامی اپنے مرض وصال میں ارشادفر مایا۔
درآں حالیکہ آپ علیہ السلام ان (یہود) کے افعال سے ڈراتے تھے۔ صحابہ کرام
کہتے ہیں کہ اگر حضور علیہ الصلوق والسلام کواس بات کا خیال نہ ہوتا تو آپ اپنی قبر مبارک کو
ظاہر فر مادیتے مگر آپ علیہ السلام ناپند فر ماتے کہ اسے سجدہ گاہ بنالیا جائے۔ (مگر آپ علیہ
السلام اسے سجدہ گاہ بنالئے جانے کونا پند فر ماتے۔)

اوروصال مبارك سے پانچ ون قبل آپ عليه الصلاة والسلام نے ارشادفر مايا: اِنَّ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوْا يَتَّخِذُونَ الْقُبُوْرَ مَسَاجِدَ، اَلْافَكَا تَتَّخِذُونَ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ فَإِنِّى اَنْهَا كُمْ عَنْ ذٰلِك (١)

تم سے پہلے لوگ (اپنے نبیوں اور نیک لوگوں کی ) قبروں کوسجدہ گاہ بنا لیتے تھے۔ سنو! خبر دار! تم قبروں کوسجدہ گاہ نہ بنانا میں تم کواس سے منع کر تا ہوں۔

اورجب كنية الحبث، مبشك ايك كرج كاذكركيا كياتوآپ عليه السلام في مايا: أُولَمْك إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فِيهِمُ بَنَوًا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِلًا . وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ التَّصَاوِيْر . أُولَمِك شِرَ ارُ الْخَلْقِ عِنْكَ الله عَيْوَمَ الْقِيَامَةِ . (٢)

.... ابوداؤ دكتاب الجنائز باب ۷۲،۵۸، ترندى كتاب الصلاة باب ۱۲۱، نسائى فى المساجد باب ۱۳، کتاب العلاة باب ۱۳، نسائى فى المساجد باب ۱۳، کتاب السفر حدیث ۸۵، وفى المدینة حدیث ۱۵، دارى کتاب العلاة باب ۱۲۰، ۱۳۰۰ مندامام احمد ۲۰۵،۲۰، صفحات متعدده

ال حدیث پر بحث اوراس کااصل مفہوم ص ۹ سپر ملاحظ فرما ہے۔

- (۱) گذشتەردايت كےحوالے بى ملاحظەفر مائيں۔
- (۲) صحیح بخاری کتاب الصلوة باب ۵۴،۴۸، کتاب البخائز باب ۵۷-کتاب مناقب الانصار باب ک-کتاب مناقب الانصار باب ۲- سام کتاب المساجد حدیث ۱۱،۱۱۱،۱۳۱۱ نسانی کتاب المساجد مباب ۱۳۳۳ باب ۱۳۳۳ نسانی کتاب المساجد مباب ۱۳۳۳ باب ۱۳۳ باب ۱۳۳۳ باب ۱۳۳ با

ان لوگوں کا وہی حال تھا کہ جب ان میں کوئی (نیک) آ دمی مرجا تا تو وہ اس کی قبر کو سجدہ گاہ بنالیتے اور اس میں تصاویر آ ویز ال کر دیتے بیلوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نز دیک سب سے بدترین لوگ ہوں گے۔

> سی تمام احادیث مبارکه مشاہیر کتب صحاح میں موجود ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سیجھی ارشا دفر مایا:

لَعَنَ اللَّهُ زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ وَالْهُتَّخِذِينَى عَلَيْهَا الْمَسَاجِلَ وَالسُّرُ جَ-رَوَاهُ البِّرْمِنِيُّ وَغَيْرُهُ وَقَالَ: حَدِيثُ حَسَنُّ صَعِيْحُ - (١)

الله تعالیٰ نے اُن عورتوں پرلعنت کی جوقبروں کی بہت زیادہ زیارت کریں (اکثر

قبرستان جایا کریں وہاں رویا پیٹا کریں )اوران لوگوں پرجھی جوقبروں کوسحبدہ گاہ بنائمیں ( قبروں

کی طرف سجدہ کریں یا قبروں کومسجد بنائیں )اور وہاں چراغ لٹکا ئیں۔

اس کوتر مذی وغیرہ نے روایت کیااور کہا۔ حدیث حسن صحیح ہے۔

جب نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں پرلعنت فر مارہے ہیں جو قبروں کو سجدہ گاہ بناتے اوران پر چراغ لٹکاتے ہیں تو پھرایک مسلمان کے لئے اس عمل کوطاعت وعباوت قرار دینا کیسے حلال وجائز ہوگا۔

امير المومنين حضرت على بن الى طالب السيدوايت هم التم بين: بَعَثَنِى رَسُولُ اللهِ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فَأَمَرَ نِيُ ٱلَّا أَدَعَ قَبُرًا مُشْيرِفًا إِلَّا سَوَّ يُتُهُ وَ لَا تِمُثَالًا إِلَا طَمَسْتُهُ - (٢)

(۱) ترندی کتاب البخائز باب ۱۱، این ماجه کتاب البخائز باب ۲۹، مندامام احمد ۲۶ ص ۲۵۹،۳۳۷ میر جسم ۲۸۳۳

(۲) صحیح مسلم کتاب البخائز حدیث ۹۳، ابوداؤ د کتاب البخائز باب ۲۸، تر مذی کتاب البخائز باب ۵۲، نسانی کتاب البخائز باب ۹۹، مندامام احمد ج اص ۱۴۵،۱۲۹،۹۲۰،۸۳۸

ان تمام احادیث کا اصل مفہوم سجھنے کے لئے ملاحظہ فر مایئے مل ۱۳۹ بعنوان پیش کردہ احادیث اوران کے سخ مفاہیم ومطالب۔ کہ رسول کر بیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بیچکم دے کر بھیجا کہ میں ہر اونچی قبر کو ( زمین کے ) برابر کر دوں اور ہرتصویر کومٹادوں۔

نى كريم صلى الله تعالى عليه وآله وتلم سے ثابت بكر آپ عليه السلام نے فرمايا: اللَّهُ هَر لَا تَجْعَلُ قَابُرِي وَ ثَنَا يُعْبَلُ-(١)

اے الله میری قبر کوبت نه بنانا که جس کی عبادت کی جائے۔

نيزفرمايا: لَاتَتَّخِنُاوُا قَبُرِي عِيْدًا وَصَلَّوْا عَلَيَّ حَيْثُمَا كُنْتُمْ ،فَإِنَّ صَلَاتَكُمُ تَبْلُغُنِيْ ـ (٢)

میری قبر کوعید نه بنانا ،اورتم جہال کہیں بھی ہووہاں سے مجھ پر درودشریف پڑھا کرو کیونکہ تھھا را درودشریف جھے بھنچ جاتا ہے۔

پس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ و تلم نے اپنی قبر کے پاس اجتماع سے منع فر مایا۔ (۳) اور تمام جگہوں (اطراف عالم) سے درود شریف پڑھنے کا حکم فر مایا کیونکہ دنیا کے کسی کونے ہے۔ کونے سے بھی آپ پر درود شریف پڑھا جائے تو وہ آپ کی بارگاہ عالیہ میں پہنچ جاتا ہے۔

اور یہ وہ احادیث ہیں جنھیں ائمہ اہل بیت اطہار نے روایت کیا ہے۔ مثلاً حضرت علی بن الحسین امام زین العابدین علیہ السلام روایت کرتے ہیں اپنے باپ حضرت امام حسین علیہ السلام سے اور وہ روایت کرتے ہیں اپنے باپ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم سے ۔ یونہی حضرت سید عبد اللہ المحض بن سید نا امام حسن مثنیٰ بن حضرت سید نا امام حسن مجتبیٰ بن سید نا امام علی المرتضیٰ بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اسی سلسلہ اسنا و سے مجتبیٰ بن سید نا امام علی المرتضیٰ بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اسی سلسلہ اسنا و سے

- (۱) مؤطاامام ما لك كتاب السفر حديث ٨٥ مندامام احدج ٢٥٠ س٢٠٠
  - (٢) البوداؤ دكتاب المناسك ٩٦، مندامام احمد بن صنبل ج٢ص ٢٣٦

روایت کرتے ہیں۔

چنانچہ ائمہ اہل بیت عظام اور ان کے ہم عصر علماء مدینہ نے رسول کر یم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی فرمانبرداری اور پیروی کرتے ہوئے اور آپ کی شریعت مطہرہ کی اطاعت ومتابعت کرتے ہوئے برعتوں ہے منع کیا ہے خواہ آپ کی قبر انور کے پاس ہوں یا کسی اور قبر کے پاس کی جائیں۔

کیونکہ قبورانبیاء وصالحین اوران کی تصاویر وجسمات کے گردا گردگھومنا اور چکرلگانا اور جم کر بیٹھ جانا اگر چہ بغیر عبادت کے ہو، او ثان واصنام پرتی کے اسباب میں سے ایک سبب اوراس کا نکتۂ آغاز بن سکتا ہے۔

الله تبارک وتعالی نے اپنی کتاب حکیم قرآن مجید میں مشرکیین کے سرداروں کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہان کا کہنا تھا،

..... ضروری ہے کہ حضور سر کاردو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قبرانور پر اجتماع سے منع نہیں فرمایا بلکہ حاضری کے آداب سکھلائے ہیں۔

چنانچ علائے و بوبند کے پیروم شدهاجی المداوالله صاحب مہاجر کی علیہ الرحمۃ اس حدیث الا تجعلوا قبری عیں النے "کامفہوم بیان کرتے ہوئے رقم طراز ہیں کہ اس حدیث کے صحیح معنی بی ہیں کہ قبر پر میلہ لگانا، نوشیاں کرنا، زینت و آرائش اور دھوم دھام کا اجتمام کرنا، بیسب منع ہے کیونکہ زیارت قبور عبرت اور آخرت کو یا دولانے کے لئے ہے نہ کی غفات اور زینت کے لئے ۔ بیمعن نہیں کہ قبر پرجمع ہونا منع ہو درنہ قافلوں کا روضۃ اقدی کی زیارت کے لئے مدینہ طیبہ جانا بھی منع ہوتا اور ظاہر ہے کہ بی غلط ہے ورنہ قافلوں کا روضۃ اقدی کی زیارت کے لئے مدینہ طیبہ جانا بھی منع ہوتا اور ظاہر ہے کہ بی غلط ہے۔ حقیقت بیہ کہ کرزیارت قبورا کیلے یا جماعت کے ساتھ دونوں طرح جائز ہے۔ (فیصلہ ہفت مسکلہ) عام ہے مسلمان اللہ تے ہوئے سیاب کی طرح جاتے اور روضہ پاک کے پاس جمع ہو کر صلاۃ و سلام علم سے مسلمان اللہ تے ہوئے سیاب کی طرح جاتے اور روضہ پاک کے پاس جمع ہو کر صلاۃ و سلام یہ مسلمان اللہ تے ہوئے سیاب کی طرح جاتے اور روضہ پاک کے پاس جمع ہو کر صلاۃ و سلام سے مسلمان اللہ تے ہوئے سیاب کی طرح جاتے اور روضہ پاک کے پاس جمع ہو کر صلاۃ و سلام سے مسلمان اللہ تے ہوئے سیاب کی طرح جاتے اور روضہ پاک کے پاس جمع ہو کر صلاۃ و سلام سے مسلمان اللہ تے ہوئے سیاب کی طرح جاتے اور روضہ پاک کے پاس جمع ہو کر صلاۃ و سلام پیر جمع ہوں نہیں۔

٠٠ لَاتَنَارُنَّ الِهَتَكُمْ وَلَا تَنَارُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا لا وَّلَا يَغُوثَ وَيَعُونَ وَ نَسْرًا ﴿ وَقَدُا أَضَلُّوا كَثِيرًا ج .... (سورة نوح آيت نبر ٢٣)

اور رئیسوں نے کہا: (اے لوگو! نوح کے کہنے پر) ہر گزنہ چھوڑ نااینے خداؤں کو اور (خاص طوریر) وَ دّاورسواع کومت چھوڑ نااور نہ لیغوث، لیعوق اورنسر کواور انھوں نے گمراہ كرديابهت سے لوگوں كو\_

علماء سلف کے ایک طبقہ نے روایت کیا ہے کہ بیرصالحین (نیک لوگ) تھے جب فوت ہوئے تولوگوں نے ان کی قبروں جرممارتیں بنالیں پھران کے مجسمے (اور بت) بنا لئے۔ ارشادباری تعالی ہے:

أَفَرَءَيْتُمُ اللَّكَوَالْعُزَّى ﴿ وَمَنُولَا الثَّالِثَةَ الْأُخْرِي ﴿ (١) (اے کفار) بھی تم نے غور کیا لات وعزی کے بارے میں اور مناۃ کے بارے میں جوتیسری ہے۔

چنانچة حضرت ابن عباس رضي الله تعالى عنهمااس كي تفسير ميس فرمات بين: لات وه آ دمی تھا جوستوپیں کر تھی ملا کر حاجیوں کی خدمت میں پیش کرتا اورستو کا شربت بنا كرانھيں بلايا كرتا تھا۔ جب وہ فوت ہوا تولوگ اس كى قبر يرجم كر بيٹھ گئے۔ اسى كئے تو نبى كريم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نے فرمايا:

ٱللّٰهُمَّرِ لَا تَجُعَلُ قَبْرِي وَثَنَّا يُعْبَدُ-

اے الله میری فبرکوبت نه بنانا که جس کی عبادت کی جائے۔

اورآپ صلی الله تعالی علیه وآله وسلم نے اپنی قبرانور کے پاس نماز پڑھنے سے منع فرمایا

(۱) سورة النجم آيت نمبر ۲۰،۱۹

یمی وجہ ہے جب مسلمانوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حجرہ مقدسہ ومطہرہ تعمیر کیا تو اس کے آخری گوشنے کو جھادیا اورائے کو ہان نما (اونٹ کے کو ہان کی طرح) بنایا تا کہ کو کی شخص اس کی طرف نمازنہ پڑھے۔

آ پِصلی الله تعالیٰ علیه وآله وسلم کا فرمان ذیثان ہے:

لَا تَجْلِسُوْاعَلَى الْقُبُورِ وَلَا تُصَلُّوا اللَّهَا-(١)رَوَالْمُسْلِمُ

قبروں پر بیٹھونہان کی طرف (منہ کرکے ) نماز پڑھو۔اسے مسلم نے روایت کیا ہے .
اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب اہل بقیع کی طرف تشریف لے جاتے تو آخصیں سلام کرتے اور ان کے لئے دعا فر ماتے ۔اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بھی سکھا یا اور تعلیم دی کہ جب وہ قبروں کی زیارت کیا کریں تویوں کہا کریں:

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ اَهُلَدَادٍ قَوْمٍ مُؤْمِنِيْنَ، وَإِثَّالِنُ شَاءَاللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ، وَ يَرْحُمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنْكُمْ وَالْمُسْتَأْخِرِيْن، نَسْأَلُ اللَّهَ لَكُمُ الْعَافِيَةَ، اَللَّهُمَّ لَا تَخْرِمُنَا، وَلَا تَفْتِنَّا اَبِعُدَهُمُ وَاغْفِرُ لَنَا وَلَهُمْ - (٢)

اے جماعت موسین ! السلام علیکھ ۔تم پرسلام ہو، ہم بھی ان شاء اللہ تہم اللہ علیکھ ۔تم پرسلام ہو، ہم بھی ان شاء اللہ تہمارے ساتھ لائق ہوں گے (مل جا کیں گے ) جوتم سے پہلے جا چکے ہیں اور جو بعد میں مہمارے ساتھ لائق ہوں گے (مل جا کیں گے ) جوتم سے پہلے جا چکے ہیں اور جو بعد میں (۱) مسیح مسلم کتاب الجنائز حدیث ۹۸،۹۷ ،ابوداؤ دکتاب الجنائز باب ۲۵، ترمذی کتاب

البنائز باب ۵۵، نسائی کتاب القبله باب ۱۱، مندامام احدج م ص ۱۳۵۵ میوطی جامع صغیر میں لائے حدیث ۷،۲۷ ورا مے مجھے کہا۔

(۲) صحیح مسلم کتاب البخائز حدیث ۱۰۱۰ ابوداؤ دکتاب البخائز باب 24 نسائی کتاب الطهارة باب ۱۰۹ - کتاب البخائز باب ۱۰۳ - ۱۱ من ماجه کتاب البخائز باب ۳۳، کتاب الزید باب ۳۳، مؤطاامام ما لک کتاب الطهارة حدیث رقم ۲۸ - جانے والے ہیں سب پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے اور تمھارے لئے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔اے اللہ! ہمیں ان کے اجرہے محروم نہ فر مااوران کے بعدہمیں فتنه وآز ماکش میں نہ ڈال اور ہماری اوران کی مغفرت و بخشش فرما۔

حالانکہ بقیع شریف (جنت البقیع مدینہ منورہ کا قبرستان جو دنیا کے تمام قبرستانوں ہے افضل ) میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اورآپ صلی الله تعالی علیه وآله وسلم کی بیٹیول حضرت سیّه تناام کلثوم وسیده رقیه اورسیده نٹاء العالمین لینی سارے جہانوں کی عورتوں کی سردار حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ تعالیٰ علیہن اجمعین کی قبریں موجود ہیں اور آپ علیہ السّلام کی صاحبزادیوں میں سے ایک (حضرت سیدہ رقبہ رضی اللہ عنہا) بہت پہلے یعنی غزوہ بدر کے قریب بقیع شریف میں دفن ہوئیں۔اس کے باوجودان سادات وسیدات کی قبور مقدسہ پر منکرات وممنوعات میں سے کسی چیز کوا یجا ذئییں کیا گیا بلکدان پرسلام کرنا اوران کے لئے دعاواستغفار (مغفرت و بخشش طلب کرنا) وغیره کومشروع وجائز قرار دیا گیا۔

یونی سرکار دوعالم صلی الله تعالی علیه وآله وسلم نے دورونز ویک سے صلوة وسلام يرصن كاحكم فرمات موع ارشادفرمايا:

ٱكْثِرُوْاعَلَىَّ مِنَ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُنُعَةِ وَ لَيْلَةَ الْجُنُعَةِ ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعُرُوْضَةٌ عَلَى ـ

قَالُوا : كَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَلْ أَرِمْتَ ؛ يَغْنِي بُلِيْتَ قَالَ : إِنَّ الله كَتَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ آنَ تَأْكُلَ أَجْسَا ذَالْاَنْبِيتَاءِ. (١)
(١) ابوداؤ دكتاب الصلاة باب ٢٠، كتاب الوتر باب ٢٦، نسائى كتاب الجمعد ١،٥ بن ماج كتاب

الاقامة باب 24- كتاب الجنائز باب ٦٥ ، دارى كتاب الصلاة باب ٢٠١ ، مندامام احمرج ٢ ص ٨-

جمعہ کے دن اور رات مجھ پر کٹرت سے درود بھیجا کرویقینا تمہارا درود مجھ پر پیش کیاجا تا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہمارا درود آپ کے سامنے کیسے پیش کیا جائے گا؟ جبکہ آپ توانقال فرما چکے ہول گے؟

توآپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشادفر مایا کہ بیٹک اللہ تعالیٰ نے زمین پرحرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء (علیہم السلام) کے جسموں کو کھائے۔

نيزفرمايا: مَا مِنْ رَجُلٍ يَمُرُّبِقَبْرِ الرَّجُلِ كَانَ يَعْرِفُهُ فِي اللَّانْيَا فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ الَّارَدَّ اللهُ عَلَيْهِ رُوْحَهُ حَتَّى يَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ . (١)

جوکوئی شخص کسی ایسے آدمی کی قبر کے پاس سے گزرے، جود نیامیں اُسے جانتا پہچانتا تھا، پھر اس پرسلام بھیجے تو اللہ تعالیٰ اس کی روح کو اس پرلوٹا دیتا ہے یہاں تک کہوہ اسے اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔

بیسب احادیث نبی کریم صلی الله تعالیٰ علیه وآله وسلم کی احادیث کی معرفت رکھنے والے (محدثین کرام نے انھیں روایت کیا ہے۔

دعا واستغفارمیت کی قبر کے پاس ہو یا قبر سے دوراس کا (فائدہ) میت کو پہنچتا ہے لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ فوت شدہ مسلمانوں کے لئے دعائمیں کرتا رہے جس طرح کہوہ ان کی زندگی میں ان کے لئے دعائمیں کرتار ہتا تھا۔

خودرسول کریم رؤوف رحیم صلی الله تعالیٰ علیه وآله وسلم نے جمیں حکم فر ما یا ہے کہ ان (۱) سنن ابی داؤ و کتاب المناسک ۶۹، حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت ہے کہ انھوں نے کہا کہ رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فر ما یا:

مَامِنْ اَحْدِیْسَلِّهُ عَلَیَّ الَّارَدَّاللَّهُ عَلَیَّ رُوْجِیْ حَثَّی اَرُدَّ عَلَیْهِ الشَّلَامَہ۔ جوکوئی مجھ پُرسلام بھیجتو الله تعالیٰ میری روح کو مجھ پرلوٹا دیتا ہے پہاں تک کہ میں اس کواس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔امام سیوطی نے اسے جامع صغیرحدیث ۹۰۸۲ کا میں ذکر کیا ہے۔ کی زندگی (ظاہری حیات طبیبہ) میں بھی اوران کے وصال کے بعد بھی ہم ان پراوران کے اہل بیت اطہار پر درو دشریف بھی پڑھتے رہا کریں اورخوب سلام بھی پڑھا کریں۔

اورآپ صلی الله تعالی علیه وآله وسلم نے جمیں بیچکم بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جم موس مردوں اور مومن عورتوں کیلئے دعا کرتے رہا کریں ان کی زندگی میں بھی اوران کی موت کے بعد بھی ،ان کی قبروں کے یاس جا کر بھی (ان کی قبروں پر جا کر بھی )اور قبروں سے دور ہونے کی صورت میں بھی۔

اورالله سجانہ وتعالیٰ نے ہمیں اس سے منع فرمایا کہ ہم اس کے ساتھ کسی کوشریک تھمرائیں یا مخلوق کے گھریعنی آپ علیہ السلام کی قبرانور کواللہ کے گھریعنی الکعبة البیت الحرام کے ساتھ تشبید دیں۔اس لئے کہ اللہ تبارک وتعالیٰ نے ہمیں حکم فر مایا ہے کہ ہم اس کے گھر کا ج کریں اوراس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں اوراس کا طواف کریں۔اور ہمارے لئے جائز قرار دیاہے کہ ہم اس کے ارکان کا استلام کریں اور فجرِ اسود کا بوسہ لیں اور اُسے چومیں۔اللہ سجاندوتعالی نے اُسے اپنے دائیں ہاتھ کا درجد یاہے۔

حضرت ابن عباس رضى الله عنهما فرماتے ہيں:

ٱلْحَجُوالْاَسُودُ يَمِينُ اللهِ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ إِسْتَلَمَهْ وَصَافَحَهْ فَكَأَمَّا صَافَّحَ اللهَ وَقَبَّلَ يَمِيْنَهُ.

ججرا سود زمین میں الله کا دایاں ہاتھ ہےجس نے اس کا استلام کیا بوسہ دیا چو ما اور اس سے مصافحہ کیا گویا اس نے اللہ تعالیٰ سے مصافحہ کیا اور اس کے دائیں ہاتھ کو بوسہ دیا اور

اور کعبمشرف پرخلاف چڑھانے اورغلاف کعبداوراس کے بردوں کے ساتھ لگنے

اور چیٹنے (تعلیق) کو جائز قرار دیا ہے۔ اور غلاف کعبہ کے ساتھ لٹکنے والا ایسے ہے جیسے اس کے دامن سے چیٹنے والاجس سے فریا دری اور پناہ کا طلب گار ہے۔ گرمخلوق کے گھروں کو خالق کے گھر کے مشابہ قرار دینا اور اللہ کے گھر کے ساتھ انھیں تشبید دینا جائز نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلاف حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مطہرہ کی زیارت کرنے والے کوروضہ مطہرہ کا بوسہ لینے سے منع کرتے تھے۔ (۱)

ہاں ہاں زائر (زیارت کرنے والا) آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری اور دوضہ مطہرہ کی زیارت کرتے وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود وسلام کے نذرانے پیش کرے جیسا کہ سلف صالحین کا طریقہ تھا کہ وہ آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں درود وسلام کے نذرانے پیش کیا کرتے تھے۔

آپ صلى الله تعالى وآله وسلم پرمير سے ماں باپ قربان ہوں بابی هو واهی صلى الله تعالى عليه وآله وسلم

(۱) قبرانورکابوسه

اسلاف سے جب قبروالدین اور قبور صالحین کو بوسہ وینے کا جواز منقول ہے تو روضہ مطہرہ اور قبر انور کا بوسہ لینے سے وہ کیے منع کر سکتے ہیں۔خاص قبر شریف پر رخیار رکھ دینا توصحابۂ کرام سے ثابت ہے۔البتہ آ داب زیارت میں سے بتلایا ہے کہ زائر روضہ شریف سے سی قدر فاصلہ پر رہے کہ اس میں ادب زیادہ ہے۔

حضرت ابن منکدراور حضرت بلال رضی الله عنهما ہے منقول ہے کہ ان میں سے ہرایک نے اپنا رخسار قبرانور پررکھا۔اور حضرت ابن عمر رضی الله عنهما ہے مروی ہے کہ انھوں نے اپنا وایال ہاتھ قبرشریف پررکھا اور حضرت ایوب انصاری رضی الله عنہ نے اپنا چہرہ مزار شریف (قبرانور) پررکھا۔ بے شک محبت میں ،استغراق اور وارفتگی اس کی اجازت ویتی ہے اور اس سے تعظیم ہی مقصود ہے۔

سلف صالحین ،اللہ کے دین ،سنت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی الله تعالیٰ علیه وآله وسلم کے حقوق نیز آپ صلی الله تعالیٰ علیه وآله وسلم کے اہل بیت اطہار کے حقوق کی خوب معرفت اور پہچان رکھتے تھے مگر ان بدعات میں ہے کسی چیز کا ارتکاب نہیں کرتے تھے جوشرک اورعبادة اصنام (بتوں کی عبادت، بت پرتی) ہے مشابہت رکھتی ہیں کیونکہ اللہ جل مجدۂ اور اُس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمادکھا ہے۔ چنانچے سلف صالحین (نیزتمام مسلمان) صرف الله وحدہ لانثریک (جواکیلا ہے كەل كاكوئى شريك نہيں) كى عبادت كرتے ہيں ھنلصين له الدين (دين اس كے لئے خالص كرتے ہوئے)جس طرح كماللہ تعالى اوراس كے رسول صلى اللہ تعالى عليه وآله وسلم نے اس کا حکم فر ما یا ہے۔ اور وہ اللہ کے گھروں (مساحد) کو اپنے دلوں اور اپنے اعضاء وجوارح سے بصورت اعمال یعنی نماز ،قراءت ، تلاوت قر آن مجید ، ذکرود عاوغیرہ سے آباد کرتے ہیں سی مسلمان کے لئے یہ کیونکر جائز ہوسکتا ہے کہ وہ کتاب اللہ، نثریعت ِ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور گذرے ہوئے مونین کے راستے سے اعراض وروگردانی کرے؟ اور عمداً (جان بوجھ کر) یا خطاء (غلطی سے) دوسرے لوگوں کی ایجاد کردہ بدعتوں كى طرف ماكل ہوجائے؟

حامل کتاب کوخبرداراور آگاہ کیاجا تاہے کہ مذکورہ بالا بدعتوں میں سے (اگر کوئی بدعت ) انبیاء کرام علیہم السلام اور ساداتِ اہل بیت اطہاراور مشائخ کی قبور پر کی جاتی ہے تب بھی وہ کتاب وسنت کے خلاف ہے اور کسی مسلمان کیلئے جائز نہیں کہ وہ اس پر اعانت کرے ۔ یہاں وقت ہے جب یہ قبور شیحے ہوں ایس کیا حال ہوگا اس وقت جبکہ ان قبروں کی اکثریت عیب دارہے۔(۱)

<sup>(</sup>۱) اس کے جواب کے لئے ملاحظہ فرما ہے ہیں ۹۰ بعنوان: قبریں ہیں بھی کہ نہیں؟ اس کا جواب

چونکہ قبروں کے لئے نذ ور مذکورہ معصیت و گناہ ہیں لہذااللہ جل مجدۂ ،رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور سلف صالحین نے ان سے منع کیا ہے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشا وفر مایا:

مَنْ نَذَرَ آنْ يُطِيعُ اللهُ فَلْمُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِى اللهُ فَلَا يَعْصِيْهِ - (1)
جَسْ شخص نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی نذر مانی وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے
اور جَسْ شخص نے اللہ کی معصیت کی نذر مانی وہ اللہ تعالیٰ کی معصیت نہ کرے۔

اورآ بعليه الصلوه والسلام في فرمايا:

کَفَّارَةُ النَّنُ رِکَفَّارَةُ الْمَیویْنِ (۲) وَ هٰذَاالْحَدِیْثُ فِی الصِّحَاحِ
نذرکاوہی کفارہ ہے جوشم کا کفارہ ہے۔ بیحدیث کتب صحاح میں موجود ہے (۳)
جب نذر اللہ جل محدۂ اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت پر مشتل
ہومثلاً کوئی شخص نماز پڑھنے، روزہ رکھنے، حج کرنے یا صدقہ کرنے یا اسی طرح کے کسی اور عمل
کرنے کی نذر مانے تواس نذرکا پوراکرنااس شخص پرواجب ہوگا۔

نذر بھی کفر پر مشتل ہوتی ہے اور بھی معصیت پر۔وہ نذرجو کفر پر مشتل ہے اس کی مثال مثلاً کو کی شخص بتوں کے لئے نذر مانے ، جیسے کہ ہندوستان میں بتوں کے لئے نذریں مانی جاتی ہیں اسی طرح مشرکین اپنے جھوٹے خداؤں (بتوں) کے لئے نذریں مانتے ہیں ،

- (۱) صحیح بخاری کتاب الایمان باب ۳۱،۲۸ سا بوداؤ و کتاب الایمان باب ۱۹، تر مذی کتاب النذ ور باب ۲، نسائی کتاب الایمان باب ۲۸،۲۷ راین ماجه کتاب الکفارات باب ۱۷، داری کتاب النذ ور باب ۳، مؤطا امام ما لک کتاب النذ ورحدیث ۸، مندامام احمد ج۵ ص۲۲۳،۲۰۸، ۲۲۳
- (۲) تصحیح مسلم کتاب النذر حدیث ۱۲، ابوداؤ د کتاب الائیمان باب ۲۵، ترمذی کتاب النذور باب ۴، نسائی کتاب الائیمان باب ۴، مندامام احدج ۴ ص ۴۲،۱۳۲، ۱۳۲۰
  - (٣) نذر، اسكى اقسام واحكام نيزفتهم اوراسكى اقسام واحكام يتفصيلى بحث كے لئے ملاحظ فرما يا علام

جیسے لات جو کہ طائف میں تھا،عزیٰ جو کہ مکہ کے قریب عرفات میں تھا اور مناۃ جو تیسری تھی وہ اہل مدینہ کے لئے تھی۔حالانکہ یہ تینوں شہر (طائف،عرفات، مدینہ منورہ) حجاز مقدس کی سرز مین مقدسہ میں واقع ہیں۔

توہشرکین ان کے لئے نذریں مانے ، ان کی پوجا کرتے ، اورا پنے حوائ (حاجات وضروریات) میں ان کی عباوت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ جس طرح کہ اللہ سجانہ تعالیٰ نے اپنے فر مان ذیشان میں ایکے متعلق آگاہ فر مایا ہے کہ وہ کہتے ہیں طرح کہ اللہ سجانہ کھٹے اللّا لیٹے قربُو نَا اِلی اللّٰہ وَزُلُنی ....۔ (سورة الزمرآیت نمبر ۳) ہم نمیں عباوت کرتے ان کی مگر محض اس لئے کہ سے میں اللہ کا مقرب بناویں۔ بتوں کی عباوت اور ان کے لئے نذریں ماننا یقینیا کفروشرک ہے اور بعض نذریں معصیت و گناہ پر مشمل ہوتی ہیں۔ جیسے کے حجابال مسلمان کسی پانی کے چشے ، سی کنویں ، پانی مصیت و گناہ پر مشمل ہوتی ہیں۔ جیسے کے حجابال مسلمان کسی پانی کے چشے ، سی کنویں ، پانی کی کسی نہریا ہیں یا گرچہ میں نہریا ہیں عارم یا کسی چھریا کسی ورخت یا کسی قبر کے لئے نذر مانتے ہیں اگر چہ وہ کسی نہریا گئی ان کی اندرہ وہ یا مندرجہ بالا اشیاء میں سے کسی کے لئے تیل ، موم بی وروشن ، کیڑے یا سونا ، جاندی وغیرہ کی کندر مانتے ہیں۔

سيتمام نذرين معصيت و گناه بين بورا كرناواجب وضروري نبيس ـ گربعض علماء كيت بين كدايي نذريان معصيت و گناه بين (قسم كا كفاره) لازم آتا هم كيونكدابل اسنن (مسلم ، ابودواؤ د، تر مذي ، نسائي ، ابن ماجه وغيره) نے روايت كيا هم كه حضور نبي كريم صلى الله تعالى عليه و آله و تلم نے فرمايا: لان أرفى مغصيت قي و كَفَّارَ تُهُ كَفَّارَ تُهُ تَكَفَّارَ تُهُ يَينٍ - (۱)

(۱) شيخ مسلم في النذر صديث ۸ ، ابوداؤ دكتاب الايمان باب ۲۱ ، ۱۹ ، تر مذي كتاب النذ و رباب ۱ ، نائي كتاب الايمان باب ۲۲ ، مندامام احد ج ۲ ص نسائي كتاب الايمان باب ۲۲ ، مندامام احد ج ۲ ص

الله کی معصیت میں نذرجا کزنہیں اوراس کا کفارہ (نذر کا کفارہ) وہی ہے جوشم کا

نيز كتب صحاح مين آ پ عليه الصلوة والسلام كايدار شاويرا ي بهي موجود ب: فرما يا: كَفَّارَةُ النَّذُرِ كَفَّارَةُ يَهِينِي ِ ( گذشته حواله جات ملاحظ فرما نين ) نذر کا وہی کفارہ ہے جوشم کا کفارہ ہے۔

اورا گرنذر مانی ہوئی اشیاء میں ہے کسی چیز کوکسی نیک کام میں خرج کیا جائے تو بہت خوب ہے مثلاً تیل وغیرہ کو اللہ جل شائ کے گھروں (مساجد) میں روثنی کے لئے استعال کیاجائے۔ اور کیٹروں اور مال ودولت وغیرہ کو اہل بیت اطہار ، اور عام مونین میں سے جولوگ اسك مستحق بين ان پرخرچ كيا جائے۔ اور ان تمام نيك كاموں ميں خرچ كياجائے جن ميں خرچ كرنيكا تحكم الله جل مجدة اوراس كرسول كريم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في ويا ب،

اور بعض جہال (جابل لوگوں) نے جو بیراغتقاد بنارکھاہے کہ بعض نذروں (اگر چیدوہ حرام ہی کیوں نہ ہوں ) کے ذریعے مال ورولت سے فوائد ومنافع اٹھانے اورصحت وعافیت وغیرہ کا حصول اور دشمن وغیرہ کے نقصا نات کا دفعیہ جیسی حاجات بوری ہوتی ہیں توبیان کی بھول ہے اور وہ اس معاملے میں غلطہی اور مغالطے کا شکار ہیں۔

چنانچیجی روایت میں حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وآله وسلم سے ثابت ہے کہ آپ على الصلاة والسلام في نذر منع كرت موسة ارشاوفر مايا:

إِنَّهُ لَا يَاتِي بِخَيْرٍ وَلَكِنَّهُ يُسْتَغْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيْلِ - (١)

(۱) مسيح بخاري كتاب الايمان باب ۲۶، كتاب النذر باب ۲، مسيح مسلم كتاب القدر حديث ۲، ۳، ۴، ٨٠٥ ابوداؤ د كتاب الايمان باب ١٨، ترمذي كتاب النذور باب ١١، نسائي كتاب الايمان باب ٢٦،٢٣، ابن ماجه كتاب الكفارات باب ١٥، مندام م احدج عل ١١، ١٥ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ١٠ ١١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ حدیث کالیج مفہوم مجھنے کے لئے ملاحظ فرمایے ص ۱۰۳

نذر کسی خیر کونہیں لاتی ، پیصرف بخیل سے مال نکلوانے کا ذریعہ ہے۔ پس نذر کو مکروہ ونا پہندیدہ قرار دیا اگرچہ اُس کا پورا کرنا واجب ہے جبکہ منذور (جس کی نذر مانی گئ ہے ) اللہ جل مجدہ اُوراس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت پر مشتمل ہو۔

نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آگاہ فرمادیا ہے کہ نذرکسی خیرکونہیں لاتی مگر یہ بخیل سے مال نکلوانے کا ذریعہ ہے۔ اور یہ معنی و مراد، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اور انداز سے بھی ثابت ہے اور یہ گفتگو تو ان نذور کے بارے میں ہے جواللہ تعالیٰ کی خالص عبادت واطاعت ہیں تو پھروہ نذرکسی ہوگی جوشرک یا معصیت پر مشتمل ہو۔ جبکہ ایسی نذر ما ننا اور اس کا پورا کرنا جائز ہی نہیں۔

آجکل اہل بیت اطہار اور دیگر صالحین کی قبور پرلوگوں کا ہجوم ہے، اگر چاسلام
راسخ ہو چکا ہے تا ہم لوگوں پر لازم ہے کہ وہ اللہ جل مجدۂ اوراس کی رسول کر بیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس دین وشریعت کی اتباع و پیروی کریں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اور آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دے کر بھیجا۔ اور دین میں الیہ باتیں اور الیے امور (افعال واعمال) ایجا دنہ کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جن کی اجازت نہیں دی۔ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جن کی اجازت نہیں دی۔ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس لئے اپنے رسول بھیجا وران پر کتابیں نازل اجازت نہیں دی۔ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس لئے اپنے رسول بھیجا وران پر کتابیں نازل فرما عیں تاکہ دین (نظامِ زندگی و بندگی) پورے کا پورا اللہ کے لئے ہوجائے اور لوگ صرف فرما عین تاکہ دین (نظامِ زندگی و بندگی) پورے کا پورا اللہ کے لئے ہوجائے اور لوگ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں جو وحدہ الاشریک ہے۔ (اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں) حبیبا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشا وفر مایا:

وَسْئَلُمَنَ اَرْسَلْنَامِنْ قَبُلِك مِنْ رُّسُلِنَاۤ اَجَعَلْنَامِنْ دُوْنِ الرَّحُنِ الِهَةَّ

يُغْبَثُونَ-(١)

اورآپ پوچھے ان سے جنھیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے اپنے رسولوں سے، کیا ہم نے بنائے ہیں خداوندر حمن کے علاوہ اور خداتا کہ ان کی پوجا کی جائے۔

اورارشادِباری تعالی ہے:

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ البِّيْنِ مَا وَضَّى بِهِ نُوْحًا وَّالَّذِيْ آوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهَ إِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسَى وَعِيْسَى آنَ آقِيْمُواالبَّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْ افِيْهِ طَ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ

مَاتَدُعُوْهُمُ اِلَيْهِ وَاللَّهُ يَجْتَبِي النَّهِ مَنْ يَّشَاءُ وَيَهْدِي آلِيْهِ مَنْ يُنِيبُ ﴿ (٢)

اس نے مقرر فرمایا ہے تمہارے لئے وہ دین جس کااس نے تکم دیا تھانو آکواور جسے ہم نے بذریعہ وقی بھیجا ہے آپ کی طرف اور جس کا ہم نے تکم دیا تھا ابراہیم ،موکی وعیسی (علیہم السلام) کو کہائی دین کو قائم رکھنا اور تفرقہ نہ ڈالنا اس میں۔ بہت گراں گذرتی ہے مشرکین پروہ بات جس کی طرف آپ آخیس بلاتے ہیں اللہ تعالی چن لیتا ہے اپنی طرف جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے اپنی طرف جو (اس کی طرف) رجوع کرتا ہے۔

اورالله جل محدة في فرمايا:

وَلَقَدُ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ ج فَيِنْهُمُ مَّنْهَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمُ مَّنْ حَقَّتُ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ط...-(٣)

اور ہم نے بھیجاہرامت میں ایک رسول (جوانھیں پیعلیم دے) کہ عبادت کرواللہ تعالیٰ کی اور دور رہوطاغوت سے ،سوان میں کچھوہ لوگ تھے جنھیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور ان میں سے کچھا لیے بھی تھے جن پر گمراہی مسلط ہوگئ ۔

(۱) سورة الزحرف آيت نمبر ۱۵ (۳) سورة الشوري آيت نمبر ۱۳

(m) مورة النحل آيت نمبر m

اور جولوگ فرشتوں اور نبیوں کی عبادت کرتے تھان کے بارے میں ارشاد فرمایا: قُلِ ادْعُو اللَّٰنِیْنَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُونِهٖ فَلایَمُلِکُوْنَ کَشْفَ الطُّرِّ عَنْکُمْ وَلَا تَعْدِیْکُونَ کَشْفَ الطُّرِّ عَنْکُمْ وَلَا تَعْدِیلًا ﷺ اُولِیٹ اَلْفِیسِیْلَةَ اَیُّهُمْ اَقْرَبُ وَ تَعْدِیلًا ﷺ اُولِیٹ اَلْفِیسِیْلَةَ اَیُّهُمْ اَقْرَبُ وَ یَرْجُونَ رَخْمَتَهُ وَیَخَافُونَ عَنَابَهُ طِلِقَ عَنَابَهُ طَلِقَ الْعَنْ اللّٰهُ وَلَّا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰمُ عَنْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَالَ اللّٰ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰمَ عَلَالَ عَلَيْ اللّٰ عَلَالَتُ اللّٰ اللّٰمَ عَلَى اللّٰمَ عَلَالَ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ عَنْدُمُ وَلَاللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ الْمُعَلَّالَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّ

(انھیں) کہیاب بلاؤان کو جنسی تم گمان کیا کرتے تھ (کہ یہ خداہیں) اللہ تعالیٰ کے سوادہ تو قدرت نہیں رکھتے کہ تکلیف دور کر سکیس تم سے اور نہ ہی وہ (اسے) بدل سکتے ہیں۔ وہ لوگ جنھیں سیمشرک پکارا کرتے ہیں وہ خود ڈھونڈتے ہیں اپنے رب کی طرف وسیلہ کہ کونسا بندہ (اللہ تعالیٰ سے) زیادہ قریب ہے، اور امیدر کھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی اور ڈرتے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی اور ڈرتے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی اور ڈرتے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی اور ڈرتے رہے۔

اورفرمايا: وَ لَا يَاْمُرَكُمْ اَنْ تَتَّخِذُواالْمَلَئِكَةَ وَالتَّبِيِّنَ اَرْبَابًا طِ اَ يَاْمُرُكُمْ بِالْكُفُرِ بَعْكَالِذُ اَنْتُمْ مُّسْلِمُونَ ﴿٢)

ادر وہ (مقبول بندہ) نہیں تھم دیگا شمصیں اس بات کا کہ بنالوفر شتوں اور پیغمبروں کو خدا (تم خودسوچو) کیادہ تھکم دے سکتا ہے شمصیں کفر کرنے کا بعداس کے کہتم مسلمان بن چکے ہو اور جنھوں نے اللّٰد کو چھوڑ کر (اللّٰہ کے سوا) بتوں کو اپنا تھا بی اور سفارشی بنار کھا تھا ، ان کا درکرتے ہوئے ارشادفر مایا:

آمِر النَّخَلُوْا مِنْ دُوْنِ اللهِ شُفَعَآءَ ط قُلُ آوَلُوْ كَانُوْا لَا يَمْلِكُونَ شَيْعًا وَ لَا يَعْلِكُونَ شَيْعًا وَلَا لَا يَعْلِكُونَ شَيْعًا وَلَا لَا يَعْلِكُونَ شَيْعًا وَلَهُ مُلُكُ السَّلُوْتِ وَالْاَرْضِ ط ثُمَّ إلَيْهِ يَعْقِلُونَ فَى وَإِذَا فَكُو بَاللَّهُ مَا يَعْقِلُونَ فَى اللَّهُ مَا يَعْقِلُونَ فَى اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا الللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّه

غلِمَ الْعَنْبِ وَالشَّهَا وَقِ آنْتَ تَحُكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْمَا كَانُوْا يَغْتَلِفُونَ ﴿ ()

كيانهوں نے بناليے ہیں اللّٰہ کوچھوڑ کراورسفارشی ، پوچھے اگرچہ بیر (مزعومسفارش اللّٰہ کے

کسی چیز کے مالک نہ ہوں اور نہ عقل وشعور رکھتے ہوں ۔ آپ فرما ہے سب سفارش اللّٰہ ک

اختیار میں ہے۔ اس کے لئے ہے باوشاہی آسانوں اور زمین کی ۔ پھراس کی طرف تم لوٹائ جاوگے۔ اور جب و کر کیا جائے اسلیاللہ کا تو کڑے ہیں ان لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور جب و کر کیا جاتا ہے اس کے سوادوسروں کا تو اسی وقت وہ نوشیاں منانے ایمان نہیں رکھتے اور جب و کر کیا جاتا ہے اس کے سوادوسروں کا تو اسی وقت وہ نوشیاں منانے کیتے ہیں۔ آپ عرض کے جے اے اللہ! اے پیدا کرنے والے آسانوں اور زمین کے اے جانے والے غیب اور شہادت کے تو ہی فیصلہ فرمائے گا آپ نیندوں کے درمیان ان امور میں جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔

اورفرمايا:

اِتَّخَذُنُوَّ الْمَسِيْحُ ابْنَ مَرْيَمَ عَوْدُ مُنَا الْمُهُمُ اَرْبَابًا مِّنُ دُوْنِ اللَّهُ وَالْمَسِيْحُ ابْنَ مَرْيَمَ عَوَّ مَا أُمِرُ وَ اللَّهُ وَ النَّهُ وَ الْمُعَنَّ الْمُعْرَ كُوْنَ ﴿ ٢) مَا أُمِرُ وَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْلِلْمُ اللللْمُ

شفاعت رِتْفَصِيلِ گفتگو کے لئے ملاحظ فر مایئے ص ۸ • العنوان ' عقیدهٔ شفاعت''

<sup>(</sup>۱) سورة الزمرآيت نمبر ٣٦،٣٥،٣٨ م١) سورة التوبرآيت نمبرا٣

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة آيت نمبر ٢٥٥

اَوْرِفْرِ ما يا: وَكَمْ مِّنْ مَّلَكٍ فِي الشَّهٰوٰتِ لَا تُغْنِيْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا اِلَّامِنْ م بَعْدِانْ يَّاٰذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَرْضَى ﴿(١)

اور کتنے فرشتے ہیں آسانوں میں جن کی شفاعت کسی کا منہیں آسکتی مگراس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ اذن دے جس کے لئے چاہے اور پیند فرمائے۔

نیز فرمایا: …وَ لَا یَشْفَعُوْنَ لاِلَّالِمَنِ ارْ تَطْی …۔(۲) اوروہ شفاعت نہیں کریں گے مگراس کے لئے جسےوہ پیند فرمائے۔

مزید فرمایا: و کر تنفخ الشّفاعة هُ عِنْدَهٔ فَالِآلِین اَذِن لَهٔ ط ....(۳)

اور نفع دے گی سفارش اس کے ہاں مگرجس کے لئے اس نے اجازت دی ہو۔

اللہ تبارک و تعالیٰ کی (نازل کردہ) تمام کتابیں از اول تا آخر دین کو اللہ سجانہ و تعالیٰ

کے لئے خالص کرنے کا حکم دیت ہیں ،خصوصاً وہ کتاب (قرآن مجید) جو اللہ جل مجدہ نے اپنے محبوب کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ و سلم کوعطافر ما کر مبعوث فرما یا اور وہ شریعت جو محبوب کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ و سلم کوعطافر ما کر مبعوث فرما یا اور وہ شریعت جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ و سلم لے کر تشریف لائے اس میں بھی یہی حکم ہے کہ سارا دین انظام زندگی و بندگی ) خالص اللہ کے لئے ہو کیونکہ اس نے دین کو کمل کردیا ہے۔

چنانچفرمان باری تعالی ہے: ... اَلْيَوْمَر اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ .... (٣) آج ميں نے ممل كرديا ہے تھارادين۔

اورفرمايا: ثُمَّر جَعَلُنك عَلَى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعُهَا وَ لَا تَتَّبِعُ اَهْوَآءَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ (سورة الجاثية يَت نَبر ١٨)

پھر ہم نے پختہ کردیا آپ کو سی راہ پردین کے معاملہ میں پس آپ اس کی پیروی

(۱) سوره النجم آیت نمبر ۲۷ سورة الانبیاء آیت نبر ۲۸

(۳) سورة سباء آیت نمبر ۲۳ (۴) سورة المائده آیت نمبر ۳

کرتے رہیں اوران لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں جو بے علم ہیں۔

اور تمام امور میں عدل وانصاف اور میانہ روی اور اللہ تعالیٰ کے لئے اخلاص کوجمیع اُمور کی درستگی کا نشان قرار دیا ہے۔

جس طرح كدارشادربانى ہے:

قُلْ اَمَرَ رَبِّ بِالْقِسْطِ قَفَ وَاقِيْمُوا وُجُوْهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَ ادْعُوْهُ غُلِصِيْنَ لَهُ البِّيْنَ طَ كَمَابُدَا كُمْ تَعُوْدُوْنَ ﴿ فَرِيْقًا هَلَى وَ فَرِيْقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الظَّلْلَةُ ﴾ (١)

آپ فرمائے تھم دیا ہے میرے رب نے عدل وانصاف کا اور سید ھے کروا پنے چہرے (قبلہ کی طرف) ہر نماز کے وقت اور عبادت کرواس کی اس حال میں کہتم خالص کرنے والے ہواس کے لئے عبادت کو جس طرح اس نے پہلے پیدا کیا تھا تھے س ویسے ہی تم لوٹو گے۔ایک گروہ کو اللہ نے ہدایت ویدی، اور ایک گروہ ہے کہ تقرر ہوگئ ان پر گراہی۔

اور حضور نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خالص تو حید کا درس دیا اور ہر قسم کے شرک سے خواہ وہ ظاہر ہویا پوشیدہ اور کتنا ہی دقیق ، باریک اور معمولی کیوں نہ ہواس سے پاک فرمادیا جتی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا:

مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَلُ اَشْرَكَ - (٢) رَوَا كُالبَّرُ مِنِي گُوصَيَّحَهُ جس نے الله تعالیٰ کے سواکسی اور کی (یعنی غیر الله کی) قشم اٹھائی اس نے شرک کیا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا اور صحیح قرار دیا۔

<sup>(</sup>۱) سورة الاعراف آيت نمبر ۳۰،۲۹

<sup>(</sup>۲) ترفدی کتاب الند ورباب ۹، نسائی کتاب الایمان باب ۱۳، این ماجد کتاب الکفارات باب ۲، واری کتاب الند ورباب ۲، مندامام احمد ج ۱۳۲، ۱۲۵، ۹۸،۸۷، ۲۹ س ۱۳۲، ۱۲۵، ۹۸،۸۷، ۱۳۲ مندامام احمد ج اس ۱۳۲، ۱۲۵، ۹۸،۸۷، ۱۳۳ مندام احمد جنوان دغیر الله کی قتم کھانے سے ممانعت کی وجه "

نيزآ پ عليه الصلوة والسلام نے ارشادفر ماياني

إِنَّ الله يَنْهَا كُمْ آنُ تَغْلِفُوا بِآبَائِكُمْ فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفُ بِاللهِ آوُ لِيَصْهُتْ (١) وَ هٰذَا مَشْهُورٌ فِي الصّحَاحِ

الله سبحانہ وتعالیٰ نے شخص اپنے آباء واجداد کی شمیں اٹھانے سے منع فرمایا ہے پس جوکوئی قشم اُٹھائے اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی قشم اُٹھائے یا خاموش رہے۔ ' پیروایت کتب صحاح میں موجود ومشہور ہے۔

مزید فرمایا: و لایقُولَنَ اَحَدُدُمُ مَاشَاءَ اللهُ و شَاءَ هُحَبَّدٌ ، و لکِنَ قُولُوُا: مَاشَاءَ اللهُ وُ شَاءَ هُحَبَّدٌ ، و لکِنَ قُولُوُا: مَاشَاءَ اللهُ ثُمَّةَ شَاءَ هُحَبَّدٌ (صلى الله تعالى عليه واله وسلم ) مَم مِن سے وَنُ تَحْصَ بول نہ کے کہ جواللہ نے چاہا ورمحہ (صلی الله تعالی علیه واله وسلم ) چاہیں ۔ چاہیں بلکہ یوں کہا کرو، جواللہ چاہے پھر محمد (صلی الله تعالی علیه واله وسلم ) چاہیں ۔ اورایک آ دی نے آپ صلی الله تعالی علیه واله وسلم سے کہا:

مَاشَاءَاللَّهُ وَشِئْتَ، فَقَالَ: أَجَعَلْتَنِى لِلْهُ وِنَّلَا ؛ بَلْ مَاشَاءَاللَّهُ وَحُدَة - (٣) جوالله چاہے اور آپ چاہیں، تو آپ صلی الله تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فر ما یا: کیا تو نے مجھے اللّٰہ کاشریک بنادیا ہے؟ بلکہ (یوں کہو) جوصرف الله چاہے - (٣)

اور یکھی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشا دفر مایا:

<sup>(</sup>۱) مندامام احدج ۲ص ۷- ترمذی کتاب الند ورباب ۸، وغیرها

<sup>(</sup>٢) دارى كتاب الاستندان باب ٦٣ ، ١٠٠٠ ماج كتاب الكفارات باب ١٣ ، منداهر ٢٥٠ ٢٥٠ ١٣٩٣

<sup>(</sup>カールアン・アイア・アイア・アイアンマー(カー)

اس حدیث پر تفصیلی بحث کے لئے ملاحظ فرمایئے ص ۹۲ ' حدیث، بل ماشاء الله وحدہ، پر بحث۔

اَلشِّرُ لُكُ فِي هَانِهُ الْأُمَّةِ اَخْفَى مِنْ دَبِيْبِ النَّهْلِ - (1)
اس امت میں شرک چیونٹیوں کے رینگئے ہے جمی زیادہ خفی و پوشیدہ ہے۔
اور آپ علیہ السلام ہے یہ جمی روایت کیا گیا ہے کہ
اِنَّ الرِّیَاءَ شِیْرُ گُ - (۲)
ریاء اور دکھا وا (بھی) شرک ہے
اور ارشا و باری تعالی ہے:

···· فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْلِقَاءَرَبِّهٖ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَالِحًا وَلا يُشْرِكِ بِعِبَادَةِرَبِّهٖ اَحَدَّ اَحَمَّا ﴿ ٣)

پس جوشخص امیدر کھتا ہے اپنے رب سے ملنے کی تو اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور نبرشریک کرے اپنے رب کی عبادت میں کسی گو۔

اسی باب سے ہے کہ جولوگ غیر اللہ کے نام پر صدقہ ما تکتے پام دقد دیتے ہیں مثلاً کوئی یوں کچے، کہ فلاں کیلئے، کسی صحافی یا اہل بیت اطہار کے کسی فرد کے نام پر، یہاں تک کہ اس طرح مانگنے کو باطل طریقے سے لوگوں کے اموال کھانے کا ڈریعہ بنالیا گیا ہے۔ (م) اور شیطان ان پر غالب ہے کیونکہ صدقہ اور تمام عبادات صرف اللہ تبارک وقعالی کے لئے ہیں شیطان ان پر غالب ہے کیونکہ صدقہ اور تمام عبادات صرف اللہ تبارک وقعالی کے لئے ہیں

<sup>(</sup>۱) مندام احدج م ص ۱۰۰۳

<sup>(</sup>۲) ترفذي كتاب النذور باب ١٠١٩ بن ماجه كتاب الفتن باب ١١، مندا و ١٥٥ من ٢٨٥

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف آيت نمبر ١١٠ (٣) حاشيه المصبخة بم فرما تين .....

اوراللہ تعالیٰ کے سواکسی اور کے لئے مشروع وجائز نہیں۔ جس طرح کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فر مایا:

وَ سَيُجَنَّبُهَا الْاَتْقَى ﴿ الَّذِي يُؤْقِ مَالَهُ يَتَزَكَّى ﴿ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْكَهُ مِنْ يَعْمَةٍ ثُجُزَى ﴿ وَسَيُجَنَّبُهُ الْاَتْقَى ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَسُوْفَ يَرُضَى ﴿ ( )

....(٣) صدقہ خیرات یا کسی عمل (عبادت) کا تواب کسی بزرگ کو پہنچانا شرع میں جائز ودرست ہے اور احادیث سے ثابت ہے۔حضرت سعد صحابی رضی اللہ عنہ کی والدہ نے وفات پائی ، تو انھول نے حضور اقد س سلم کی بارگاہ میں عرض کیا۔اگر میں ان کی طرف سے پچھ صدقہ کروں تو کیا اقد س سلم کی جارگاہ میں عرض کیا۔اگر میں ان کی طرف سے پچھ صدقہ کروں تو کیا انھیں نفع پہنچ گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا: کنوال بنوا وَاور کہو کہ یہ سعد کی والدہ کے لئے ہے۔

حفزت ام المؤمنين صديقه بنت صديق حفزت سيّده عائش صديقه رضى الله تعالى عنها نے اپنے بھائی حفزت عبدان کی طرف سے غلام آزاد بھائی حفزت عبدان کی طرف سے غلام آزاد کئے ۔اسی پرتمام عبادات کو قياس کرنا چاہيئے۔

پس جوعبادت مسلمان سے ادا ہواس کا ثواب گذر ہے ہوئے لوگوں (بزرگوں) میں سے کی کی روح کو پہنچا ہے تو میضرور بہتر اور مستحسن ہے۔ ہرعبادت کا ایصال ثواب حدیث شریف سے ثابت اور ذکر ، تلاوت ، صدقہ سب کا ایصال ثواب حدیث شریف کے مطابق ہے۔ کسی مسلمان کے وہم و خیال میں بھی نہیں آتا کہ ہم ان بزرگوں کی عبادت کرتے ہیں یا اس نذر اور ایصال ثواب سے ان کا تقرب چاہتے ہیں نہ کوئی مسلمان اس خیال کو گوار اکر سکتا ہے۔ ہرمسلمان کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ یہ ایصال ثواب ان بزرگوں کے لئے ہاور اس مناسبت سے وہ نسبت کردیتے ہیں۔ اب رہی یہ بات کہ ایصال ثواب کے بزرگوں کے لئے ہاور اس مناسبت سے وہ نسبت کردیتے ہیں۔ اب رہی یہ بات کہ ایصال ثواب کے مطاف ہے۔ اس میں خود حضور اقدین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کنویں کی نسبت سعد کی حدیث او پر گذر بچی ہے۔ اس میں خود حضور اقدین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کنویں کی نسبت ام سعد کی طرف فرمائی۔ پیسبت شرک ہوتی تو حدیث میں کیے آتی۔

(۱) سورة الليل آيت نمبر ١٤ تا ٢

اور دور رکھا جائے گائی ہے وہ نہایت پر ہیز گار جودیتا ہے اپنامال اپنے (دل) کو پاکسے کے اس کے وہ پاک کرنے کے لئے اور اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ اسے دیتا ہو بجز اس کے وہ اپنے برتر پرور دگار کی خوشنو دی کا طلب گارہے اور وہ ضرور (اس سے ) خوش ہوگا۔

اورفرمايا: وَ مَا اتَيْتُمْ مِّنَ زَكُوةٍ تُرِيْدُونَ وَجُهَ اللهِ فَأُولَئِكَ هُمُ النَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ النَّهُ فَعُونَ ﴿ ()

اور جوز کو ہتم دیتے ہورضائے البی کے طلبگار بن کر پس یہی لوگ ہیں (جواپنے مالوں کو) کئی گنا کر لیتے ہیں۔

نيزفرمايا: وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ اَمُوَالَهُمُ ابْتِغَاءَمَرُضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتُنَا مِّنَ اَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ مِبِرَبُوةٍ اَصَابَهَا وَابِلُّ فَاتَتُ اُكُلَهَا ضِعُفَيْنِ جَفَانُ لَّمُ يُصِبُهَا وَابِلُّ فَطَلُّ ج .....(٢)

اور مثال ان لوگوں کو جوخرج کرتے ہیں انپنے مال اللہ کی خوشنودیاں حاصل کرنے کے لئے اور اس لئے تاکہ پختہ ہوجا کئیں ان کے دل ،ان کی مثال اُس باغ جیسی ہے جوایک بلندزمین پر ہو، برسا ہوا س پر بارش بلندزمین پر ہو، برسا ہوا س پر بارش توشینم ہی کا فی ہوجائے۔

مزيدفرمايا:

وَيُطْعِبُونَ الطَّعَامَرَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيْنًا وَّ يَتِيْمًا وَّ اَسِيْرًا ﴿ إِمِّمَا نُطْعِبُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ لَانُرِيْكُ مِنْكُمْ جَزَآءً وَّلَا شُكُورًا ﴿ ٣)

<sup>(</sup>۱) سورة الروم آيت نمبر ۳۹ (۲) سورة البقرة آيت نمبر ۲۲۵

<sup>(</sup>٣) سورة الانسان آيت نمبر ٩،٨

(فنال الربية) - محمده معمد

اور جوکوانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو (اور کہتے ہیں) ہم شہریں کھلاتے ہیں اللہ کی رضائے لئے، نہ ہم تم سے کسی اجر کے خواہاں ہیں اور نہ شکر ریہ کے۔ نیز جامع کلام (کلمہ جامعہ، وہ کلام جس میں الفاظ کم اور معانی کا بحر بیکراں موج زن ہو) فرمایا:

اور نہیں بے فرقوں میں اہل کتاب مگراس کے بعد کہ آگئی ان کے پاس روش دلیل حالانکہ نہیں تھم ویا گیا تھا انھیں مگریہ کہ عبادت کریں اللہ تعالیٰ کی دین کواس کے لئے خالص کرتے ہوئے ، بالکل میسو ہوکر اور قائم کرتے رہیں نماز اور ادا کرتے رہیں زکو ۃ اور یہی نہایت سچادین ہے۔

نمازا دراس میں جو پچھاز قسم دعاوذ کرہے وہ سب عبادت خداہے۔ نیز صدقہ وز کو ۃ اپنی تمام اقسام یعنی طعام ولباس اور نفذی وغیرہ کے ساتھ اللہ سجانہ و تعالیٰ کی عبادت میں شامل و داخل ہیں۔

اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور ہمارے تمام مومن بھائیوں کوخالص اپنی عباوت کرنے والا بنادے، ہم صرف اسی کی عباوت کریں اور اسکے ساتھ کسی کوشریک نہ شہرائیں، جبل اللہ، (اللہ کی رسی) کومضبوطی سے تھامنے والے، کتاب اللہ سے تمسک کرنے والے بن جائیں۔ اللہ سے تمسک کرنے والے بن جائیں۔ اللہ سے تعالیٰ جمیں کتاب وسنت کی تعلیم حاصل کرنے اور سکھنے کے بعد اس پر عمل اللہ تعالیٰ جمیں کتاب وسنت کی تعلیم حاصل کرنے اور سکھنے کے بعد اس پر عمل

<sup>(</sup>۱) سورة البينة آيت نمبر ۲۰،۵

كرنے كى توفيق عطا فرمائے۔

اوراللہ تبارک و تعالیٰ تمام شیاطین خواہ وہ جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے (ان سب کو) ہم سے چھیردے، انھیں ہم سے دور فرمادے اور ہمیں ایکی شرسے محفوظ فرمادے، اور ان سب کو وہ اور بچائے اس سے کہ وہ ہمیں اس کے داستہ سے چھیردیں یامتفرق کردیں۔

اوراللہ جل مجدہ ہمیں صراط متنقیم (سید ہے راستے) کی ہدایت عطافر مائے اور اسی راستے (صراط متنقیم) پر چلائے جو ان لوگول کا راستہ ہے جن پر اس نے انعام فر ما یا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین اور کیا ہی اجھے ہیں میساتھی اور بہت خوب ہے ان کی سنگت سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ حضور نبی کریم رؤوف رحیم اور آپ کی آل اطہار پر کثرت کے ساتھ درود نازل فر ماکے اور خوب خوب سلام جھیجے۔

والحمدالله رب العالمين وصلى الله على همد وآله وسلم تسليماً كثيرًا.

## كتابيات

لسان العرب/ كتاب التعريفات شرح نخبة الفكر/ لغات الحديث كتاب الشفاء/شرح الشفاء لملاعلي قاري مدارج النبوت/الزيارة النبويه گندخضراءاوراس كے كمين صواعق محرقه جوابرالبيان في اسرارالاركان لِآلَيُهَا الَّذِينَ امَنُوْا انوارساطعه فآوي رضوبه فآوي عزيز بيرا فآوي جماعتيه حسب ونسب/اعلاء كلمة الله رفع الحجائين مسائل ايصال الثواب اطيب البيان قصيرة النعمان مع شرحه شرح اطيب انغم مدائق بخشش مقالات كأظمى خداکو یادکر بیارے

القرآن الكريم تفسيرابن كثير/تفسيرروح المعاني تفسير روح البيان/تفسيرضياءالقرآن ترجمه كنزالا بمان مع تفسيرخزائن العرفان صحاح سننه عدة القارى/ فتح الباري ارشادالساري/فيض الباري شرح صحيح مسلم للنووي اردوشرح صحيحمسكم مشكوة شريف مرقات/مراة/اشعة اللمعات مندامام احدبن حنبل سنن دار*ی ا*مجیع الزوائد حامع صغيراشرح جامع صغيرللمناوي متدرك امام حاكم مؤطاامام مالك شعب الإيمان لبيهقي مجمع البجار البدايدوالنهاية

